

# 





جيسي کرنی و ليې بحرنی 🗕 😁 😁 🚥

ٱڵ۫ٚٚٚڂٙٮؙۮؙۑڵ۠؋ٙڔۜؾؚٵڵۼڵؠؽڹؘۘۘۊٳڵڟٙڵۊڰؙۊٳڵۺۜڵٲۿؙ۪ۼڮڛٙؾۑٵڵؠؙۯ۫ڛٙڸؽؘ ٱمَّابَعۡۮؙفَاعُوۡۮؙۑٵ۫ٮڵ؋ؚڡؚڹٙٳڶۺۧؽڟڹٳڵڗۜڿؿڡۣڔ۫ؠۺڡؚٳٮڵ؋ٳڵڗۧڂؠڹٳڗؖڿؿۄؚ۫

## ﴿ غیبت سے باز رکھے گا ﴾

کون جانے دُرود کی قیت ہے عجب دُرِ شاہوار درود ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے دَم بدم اور بار بار درود صَلَّی الله تعالٰی علی محمَّد

#### ﴿ (1) نقصان اپنا ھے ﴾

حضرت مولا ناجلال الدین رُومی علیه رحمهٔ اللهِ القوی نے مکنو کی شریف میں ایک سبق آ موز حکایت لکھی ہے کہ ٹی کھانے کا شوقین شخص ایک دکان سے شکر (چینی) خرید نے کے لئے گیا تو دکا ندار نے کہا کہ میرے باٹ مٹی کے ہیں، اگر منظور ہوتو اسی سے تول دوں؟ یہ من کرگا مگر کہنے لگا: مجھ شکر سے مطلب ہے چاہے کسی بھی باٹ

يَّيْنُ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلانُ) 🕽

سے تو لو۔ اُدھر دکا ندارشکر لینے دکان کے اندر گیا اِدھر مٹی کھانے کے شوقین کا ہم نے اُلئی سے تو لو۔ اُدھر دکا ندارشکر لینے دکان کے اندر گیا اِدھر مٹی کھانے کے شوقین کا ہم نے اُلئی کے باٹ کو چاٹنا شروع کیا ،ساتھ ہی ساتھ وہ ڈربھی رہاتھا کہ ہمیں دکا ندار کو بتانہ چلے کہ میں اس کا نقصان کررہا ہوں۔ دوسری طرف دکا ندار اسے مٹی کھاتے ہوئے دکھے چکا تھا اور جان ہو جھ کرشکر ڈالنے میں تاخیر کررہا تھا کہ یہ نادان شخص جتنی مٹی کھائے گا اور جب کھائے گا اور اسے شکر کم مقدار میں ملے گی اور جب کھائے گا اور اسے شکر کم مقدار میں ملے گی اور جب گھر جا کریہ شکر تو لے گا تو اسے بتا چلے گا کہ حقیقت میں بیا بناہی نقصان کر آیا ہے۔ گھر جا کریہ شکر تو لے گا تو اسے بتا چلے گا کہ حقیقت میں بیا بناہی نقصان کر آیا ہے۔ گھر جا کریہ شکر تو لے گا تو اسے بتا چلے گا کہ حقیقت میں بیا بناہی نقصان کر آیا ہے۔

## چسی کرنی و لیی بھرنی

مین مین داران میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا داران میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا داران میں جواچھا (یعنی مرنے کی جگہ ) ہے اور آخرت داران جوز اور یعنی بدلہ ملنے کا مقام ) ہم دنیا میں جواچھا یا بُر ان ہوں گے اس کی فصل آخرت میں کا ٹیس کے بعض اوقات تو دنیا میں بھی بدلہ لل جاتا ہے ، اچھا یا بُر ابدلہ ملنے کو ہمارے ہاں' جیسی کرنی و لیسی بھرنی''،'' جیسیا کرو گے ویسا کا ٹو گے''اور'' مُکا فاتِ عمل'' جبکہ عربی زبان میں دسکھا تک یون کا ناز کی زبان میں میں میں تکھا تک یون کا درانگریزی زبان میں میں '' جکھا تک یون گان '' نور انگریزی زبان میں میں '' کھا تک یون گان کہ ''اور انگریزی زبان میں میں '' کھا تا ہے۔ ' اور انگریزی دبان میں میں '' کھا تا ہے۔ ' اور انگریزی دبان میں کھی تکھا تک ہوں کہ اجا تا ہے۔

## 🗧 جبیبا کرے گا ویبا بھرے گا 🕏

یمی بات ہمار ہے سُر کا رِوالا نتار، دوعالم کے ما لک ومختار صلّی الله تعالی علیه ج

واله وسدّ من كرنى ويى بحرنى كما شِنت كما تكرين كريك لكي يكل والإثه ولا يُنسَى والآثه والمرائي من المريق والتراث والما والتربي والمرائي المريق والتربي والمرائي المرائي والاربي المرائي والاربي والسنة والدربي والمربي والمربي

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللَّهُ تعالى على محمَّد

#### 🥊 جو کسی کورُسوا کرتا ہے وہ خود بھی ذکیل ہوتا ہے 🌷

سرکار مدینهٔ منوّره ،سردار محّه مکرّمه صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه کافر مانِ عبرت نشان ہے: جو سی مسلمان کوالی جگه رُسواکرے جہاں اس کی بے عزقی اور آبروریزی کی جارہی ہوتو الله عَدَّدَ جَلَّا اسے ایسی جگه ذلیل کرے گاجہاں وہ اپنی مدد جا ہتا ہوگا اور جو سی مسلمان کی ایسی جگه مدد کرے جہاں اس کی عزت گھٹائی جارہی ہوتو الله عَدَّدَ جَبَّال اس کی عزت گھٹائی جارہی ہوتو الله عَدَّدَ جَبَّال اس کی مدد کرے گا جہاں وہ اپنی مدد کا طلب گارہوگا۔

( ابوداؤد،كتاب الادب،باب من ردـالخ،٤/٥٥٣،حديث:٤٨٨٤) 🖁

وَيُنْ كُن: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلامُ)

٠ جيسي کرني و يسي کجرني <del>- :: • • ١٥٥٥• - :: •</del>

مورس مفسر شهير حكيم الأمن حضرت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الحنّان إس حديث ياك كے تحت لكھتے ہيں:اس طرح كه جب كچھ لوگ سى مسلمان كى آبرو ریزی کررہے ہوں تو یہ بھی انکے ساتھ شریک ہوکران کی مدد کرےان کی ہاں میں بال ملائے۔('' **اللّٰه** عَزَّدَ جَلَّ اسے ایسی جگہ میں ذلیل کرے گا جہاں وہ اپنی مد دحیا ہتا ہوگا'' کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں:) لینی الله تعالی اس جرم کی سزامیں اسے ایس جگه ذلیل کرے گاجہاں اسے عزت کی خواہش ہوگی ۔خیال رہے کہ بیاحکام مسلمان کے لئے ہیں۔ کفار، مُرتدین، بے دین لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عزت نہیں ان کی ہے دین ظاہر کرناعبادت ہے۔غرضکہ کھما تکریڈن ٹکڈان جیسا کرو گے ویسا كبروك - كَنُ دَنِي خَوِيْش آمَدَنِي پيشمسلمان بهائي كى عزت كروايني عزت کرالو،اہے ذلیل کرواینے کو ذلیل کرالو۔ جگہ عام ہے دنیا میں ہویا آخرت میں جہاں بھی اسے مدد کی ضرورت ہوگی رب تعالیٰ اس کی مددفر مائے گا،صرف ایک بار نهيں بلكه بميشه\_(مراةالمناجي،٢١٩٧٦)

كُنْدَمُ اَرْ كُنُدَمُ بِرُوجَوُرْجَوُ! اَرْمُكَاهَاتِ عَمَلُ غَافِلُ مَشُو (رَجَوُ! اَرْمُكَاهَاتِ عَمَلُ غَافِلُ مَشُو (رَجمه : گندم اورجو بجواگة بين مكافاتِ عمل سي فاللم مت بو) صَلَّى اللهُ تعالى على محمَّد صَلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

## و دوسروں کے ساتھ اچھا برتا ؤیجھے

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! ہمیں جا ہے کہ سی مسلمان کو تکلیف نہ دیں،اس کی چیز نہ پڑائیں،اسے دھوکہ نہ دیں،اس پر جھوٹا الزام نہ لگائیں،اس کا قرض نہ دیائیں،

يُثِنَّ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلارُ) }

( جىسى كرنى دىسى بھرنى 🌖 اس کی زمین پر قبضہ نہ کریں ، اس کی گھریلو زندگی میں زہر نہ گھولیں ،بد گمانیاں نہ پھیلائیں،کسی کاول نہ دکھائیں، پیٹھ پیچھےاس کی برائیاں نہ کریں،اس کا مذاق اڑا کراس کی عزت کا جنازہ نہ ڈکالیں ،سازشیں کر کےاس کی ترقی میں روڑ ہے نہاڑ کا ئیں اوراس کی برائیاں لوگوں میں پھیلا کر بدنام نہ کریں کیونکہ جوآج ہم کسی کے ساتھ کریں گے کل ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوسکتا ہے۔اس کے برعکس اگر ہم کسی کی عزت کا تحفظ کریں گے،اس کے مال میں خیانت نہیں کریں گے،اسے دھوکہ نہیں دیں گے،اس سے پیج بولیں گے،اس کی غیبت نہیں کریں گے،اس کے بارے میں مُسن طن رکھیں گے،اس کی خرخواہی کریں گے تو ہمیں بھی بھلائی کی اُمیدر کھنی حاہے ۔'' جیسی کرنی ویسی كرنى، أرسال مين اس عنوان ير 54 سبق آموز حكايات مع مختصر وَرْس بيش كى كئ بي، انہیں خوب توجہ سے پڑھئے اور'' مجھےاپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش كرنى ب،إنْ شَاءَ الله عَزَّوَجَلَّ "كَ مَدَ في مقصد كوياني كليَّ كوشال موجائي -اس رسالے کو نہ صرف خود بڑھئے بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو اس کے مُطَالَعَه كَى رَغيب دے كر قوابِ جَارِيه كَ مُسَجِّق مِنْ \_الله تعالى بميں مَدَ في إنعامات یمل کرنے اور مَدَ نی قافِلوں کامُسافِر بنتے رہنے کی تو فیق عطافر مائے۔ أمِين بِجارِ النَّبِيِّ الْامين صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم

شعبه اصلاحي كتب (المدينة العلمية)

. ل : بینام شیخ طریقت امیرِ املسنّت حضرت علامه مولا نامحد الیاس عطآر قا دری مظاراته ای عطافر مایا ہے۔

يُثُنُّ ثُن: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اللاني)

#### (2) زمین پر قبضه کرنے کی کوشش کرنے والی اندھی ہوگئ 💲

اَرُوٰى نامى ايك عورت في حضرت سيد ناسعيد بن زيد ضي الله تعالى عنه ہے گھر کے بعض جھے کے متعلق جھگڑا کیا۔آپ نے ارشاد فرمایا: بیز مین اس کو دے وو، مين فرسوك الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كوبيفر مات سام: مَنْ أَخَذَ شِبرًا مِنَ الْاَرْض بِغَيْر حَقِّهِ طُوَّقَهُ فِي سَبْعِ ارْضِيْنَ يَوْمَ الْقِيامَةِ لِعَيْ جَسْخُصْ نَه ایک بالشت زمین بھی ناحق لی قیامت کے دن اس کے گلے میں سات زمینوں کا طوق وُالاجائے گا۔اس كے بعدآب نے دعافر مائى: اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْم بَصَرَهَا وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا لِعِنى بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ! الربيجِهولُّ بِتِواس كواندها کردے اوراسکی قبراسی گھر میں بنادے۔راوی کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ وہ عورت اندهی ہو چکی تھی ، دیواروں کوٹٹولتی پھرتی تھی اور کہتی تھی : مجھے سعید بن زید کی بددعا لگ گئی ہے،آ خر کارایک دن گھر میں چلتے ہوئے وہ کنویں میں گر کرمرگئی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔

(مسلم، کتاب المساقاة، باب تحدیم الظلم، ص۸۹۸، حدیث: ۱۶۱۰) مُفسِّرِ شَهِیرِ حکیمُ الْاُمَّت حضرتِ مِفتی احمد یارخان علیه رحمةُ العنّان لَکھتے ہیں: زمین کے سات طبقے او پرینچے ہیں صرف سات ملک نہیں، پہلے تواس غاصب کو زمین کے سات طبق کا طوق پہنایا جائے گا پھراسے زمین میں دھنسایا جائے گا، لہذا جن احادیث میں ہے کہ اسے زمین میں دھنسایا جائے گا وہ احادیث اس حدیث کے

يُثِنَّ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلانُ)

خلاف نہیں، الله تعالٰی اس غاصِب کی گردن اتن کمبی کردےگا کہ اتنی بڑی ہنسلی اس کا میں اس کا کہ اتنی بڑی ہنسلی اس کا میں آ جائے گی معلوم ہوا کہ زمین کا غصب دوسر نے غصب سے سخت ترہے۔

(مراة المناجح،١٣/٣١٣)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! فی زمانہ زمینوں پر ناجائز قبضے کے واقعات کی کثرت ہے،اپنی جمع یونچی خرج کر کے ذاتی مکان کا خواب آنکھوں میں سجائے کوئی شخص جب زمین خرید نے میں کامیاب ہوہی جا تا ہے تواسے یہ فکرسونے ہیں دیتی کہ قبضہ گروپ سے اپنی زمین کومحفوظ کس طرح رکھا جائے؟ اِحتیاطی تدابیرا پنانے کے باوجودا گراس کی زمین پر قبضہ ہوجائے تو منت ساجت کرنے پربھی بےشرم قبضہ خوروں کواس پرترس نہیں آتا بلکہ اس کی زمین اسے واپس کرنے کے لئے بھاری رقم طلب کی جاتی ہے،اگر وہ مظلوم شخص قبضہ چھڑانے کے لئے کورٹ کچہری کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ایسے ایسے تاخیری حربے اختیار کئے جاتے ہیں کہ زمین کا اصل مالک ز مین میں جاسوتا ہے کیکن اسے زمین واپس نہیں ملتی ۔زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو تنتجل جانا حاہیۓ کہ آج جس زمین پر قبضہ کر کے وہ خوش ہورہے ہیں اور مظلوم کی بددعا کیں لے رہے ہیں کل مرنے کے بعد یہی زمین گلے کا طوق بن کررسوائی کا سبب نه بن جائے ۔ بسااوقات دنیامیں ہی قبضہ گرویوں کا انجام قل وغارت اور قید کی صورت میں دوسروں کو درسِ عبرت دیتا ہے۔اگر بالفرض انہیں دنیا میں اینے کئے کی سزانہ بھی ملے تو کل مرنے کے بعد انہیں زمین میں ہی ڈن ہونا ہے اور بعد مرگ اس

فِيْنُ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اللان)

حرام ونا جائز فعل کی جوسزا ئیں ملیں گی وہ بھی کان کھول کرسن لیں ، چنانچیہ

#### د ا)سات زمینوں تک دھنسایا جائے گا 🥈

سركارِمدينة منوّره ،سردارِمكّة مكرّمه صلّى الله تعالى عليه واله وسلّه كا فرمانِ عبرت نثان ہے: جوزمين كا كيھ حصه ناحق لے لے اسے قيامت كے دن سات زمينوں تك دھنسا ما جائے گا۔

(بخارى،كتاب المظالم، باب اثم ـ الخ، ٢٩/٢ ، حديث: ٤ ٥ ٤ ٢)

مُفسِّرِ شَهِيرِ حكيمُ الْأُمَّت حضرتِ مِفتی احمد یارخان علیه رحمهُ الحنّان اِس حدیمثِ الحدّ میں دوزخ کا عداب اس کے علاوہ ہے کیونکہ حقوق العباد میں بڑا فرق ہے کہ اور چیزیں فانی بین، زمین پشت ہاپشت تک باقی رہتی ہے، اس کی سز ابھی زیادہ ۔ لمعات میں فرمایا گیا کہ بعض غاصبین زمین کودھنسانے کی سزادی جائے گی اور بعض کے کلے میں (زمین) طوق بنا کر ڈالی جائے گی لہذا یہ حدیث طوق والی حدیث کے خلاف نہیں۔ (لمعات) اور ہوسکتا ہے کہ ایک بی غاصب کودووونت میں یہ دوعذاب ہوں۔

(مرأة المناجح ١٣١٣/٣)

## (٢) طوق گلے میں ڈالا جائے گا

سر کارِ عالی و قار، مدینے کے تا جدار صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه نے فرمایا: جو خص ظلمًا بالِشت بھرز مین لے لے اللّه عَدَّوَجَدًّا سے اس بات کا یا بند کرے گا کہوہ

يْشُ شُ: مجلس المدينة العلمية (رُوتِ اسلان)

ُ اس زمین کوسات زمینوں کی تہہ تک کھود ہے پھر قیامت کے دن اس کا طوق پہنائے گا !! حیٰ کہلوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔

(مسنداحمد، حدیث یعلی بن مرة، ۱۸۰/ محدیث: ۱۷۵۸۲)

مُفَسِّرِ شَهِيرِ حكيمُ الْأُمَّت حضرتِ مِفتی احمہ یارخان علیه رحمةُ الحنّان اِس حدیثِ پاک کے تحت لکھتے ہیں: بیغاصبِ زمین کا تیسراعذاب ہے یا ایک ہی شخص کو بیتنوں عذاب تین وقت میں دیئے جائیں گے یاکسی کووہ گزشتہ عذاب اور کسی کو یہ یعنی شخص خودسات تہدز مین تک بورنگ (Boring) کرے اور خود ہی ایپنے گلے میں طوق بنا کر پہنے پھرے۔ (مراة المناجِج ۳۲۳/۳۳)

## 🗧 (۳)مٹی اٹھا کر میدانِ حشر میں لائے 🤰

مركار نامدار، مدینے كتا جدار صلّى الله تعالى عليه واله وسلّه نفر مايا: جس نے ناحق زمين لى قيامت كون اسے يه تكليف دى جائے گى كه اس كى مثى الله اكر ميدان حشر ميں لائے۔ (مسند احمد، حديث يعلى بن مرة، ١٧٧/٦، حديث: ١٧٥٦٩)

# ﴿ (٤) فرض قبول ہوتے ہیں ننفل

ایک حدیث میں ہے، رسو گالله صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه فرماتے ہیں: جوتھوڑی مقدارز مین بھی ناجائز طور پرلے لے توسا توں زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، نداس کا فرض قبول ہوگا نہ فل۔

(مسند ابی یعلی، ۱/ه ۳۱، حدیث: ۷٤۰) 🖁

## گلے میں بیس بچیس سیرمٹی ڈال کر دیکھو

میرے آتا اعلی حضرت، امام البست ، مجدِّ و دین وملّت ، مولا نا شاہ امام البست ، مجدِّ و دین وملّت ، مولا نا شاہ امام احمد رضا خان علیه وَشه الرّخان زمین پر قبضہ کرنے والے کو جمنجھوڑت ہوئے قاوی اصفیہ 665 پر لکھتے ہیں: اللّه قہار و جبار کے غضب سے ڈرے ، ذرامن دومن نہیں ہیں بچییں ہی سیرمٹی کے ڈھیلے گلے میں باندھ کر گھڑی دوگھڑی لئے کھرے، اُس وقت قیاس کرے کہ اس ظلم شدید سے باز آنا آسان ہے یاز مین کے ساتوں طبقوں تک کھود کر قیامت کے دن تمام جہان کا حیاب بورا ہونے تک گلے میں من عافی اللّه عالی ، والله تعالی اعلم ۔ (فاوی رضویہ، ۱۹۵۹)

ے ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں بچانا ظلم و ستم سے مجھے سدا یارب (وسائل بخشش من ۲۷)

صَلُّوا عَـلَـى الْحَبِيـبِ! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

## 🧯 (3) جھوٹا الزام لگانے کی سزا

واقع بوگئ - (جامع العلوم والحكم، ص٧٥٥)

#### (4) بہتان لگانے کی سزا

حضرت سيدنا سعد بن ابي وقاص رضى الله تعالى عنه برايك شخص في تين حجوٹے الزامات لگائے: (۱) پیلشکر اسلام کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوتے (۲) مال غنیمت برابرتقسیم نہیں کرتے (۳) مقد مات کا فیصلہ کرنے میں عدل سے کا م نہیں کیتے ۔ بین کرحضرت سیدنا سعد بن الی وقاص دینی الله تعالی عنه نے ارشاد فرمایا: سنو! السلامة عَدَّوَجَدً كَي قَتْم إمين اس كے خلاف تين دعائيں كرتا ہون: پالله عَدَّوَجَلَّ! اگر تیرابه بنده جھوٹاہے، دکھانے اور سنانے کیلئے کھڑا ہواہے تو (۱) اس کی عمر دراز فر مادے(۲)اس کے فَقْر میں اِضا فہ فر مادے اور (۳) اسے فتنوں میں مبتلا فرما۔ جب کوئی اس سے اس کا حال ہو چھتا تووہ کہا کرتا تھا: میں کیا بتا وَں؟ میں وہ بوڑھا ہوں جوفتنوں میں مبتلا ہوں کیونکہ مجھ کوحضرت سعد بن ابی وقاص د ضبی الله تعالی عنه کی بردعا لگ گئی ہے۔حضرت ِسیدنا عبد الملک بن عمیر تابعی دضی الله تعالی عنه کا بیان ہے:اس دعا کامیں نے بیاثر دیکھا کہ' ابو سَعدہ ''نامی و شخص اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ بڑھایے کی وجہ ہے اس کی دونوں بھویں اس کی دونوں آ تکھوں پرلٹک یژی تھیں، وہ دربدر بھیک مانگ کرانتہائی فقیری اورمخیاجی کی زندگی بسر کرتا تھااوراس بڑھا یے میں بھی وہ راہ چلتی ہوئی جوان لڑ کیوں کو چھیڑ تااوران کے بدن میں چٹکیاں ، کھرتار ہتا تھا۔

(بخارى،كتاب الاذان،باب وجوب القرأة ـ الخ ١٠ / ٢٦٦، حديث: ٥٥٥)

اس حکایت سے لوگوں پر جھوٹے الزام لگانے کے عادی افراد کوعبرت اس حکایت سے لوگوں پر جھوٹے الزام لگانے ہوئے دوسروں پر جھوٹے الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، نہ اس کے منصب کا لحاظ رکھتے ہیں نہ رُتِ کا خیال، شاید ایسا کرنے والوں کے دل ود ماغ میں ایک ہی بات سائی ہوتی ہے کہ ''ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں' انہیں ڈرنا چاہئے کہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح مُکافاتِ عمل ہوسکتا ہے جیسا اس بوڑھے کے ساتھ ہوا، تہمت دھرنے والے کو آخرت میں جو سزا ملے گی اسے سن کرخانفین کے بدن میں جھر جھری آجاتی ہے،

## 🕻 دوزخیوں کی پیپ میں رہنا پڑے گا 🤰

نی رَحمت شفیع امّت صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه نے فرمایا: جوکسی مسلمان کی بُر ائی بیان کرے جواس میں نہیں پائی جاتی تواس کو الله عَزَّوجَلَّاس وقت تک رَدْغَةَ الْخَبَال میں رکھے گاجب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے۔

(ابوداؤد،کتاب الاقضیة،باب فیمن یعین علی خصومة ۱۰۰ الغ،۳ ۲۷۱، حدیث: ۳۰۹۷)
د کی ایک جگه میں ایک جگه ہے جہال جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا۔
د خقة النخبال جہنم میں ایک جگه ہے جہال جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا۔
(مرا ة المناجح، ۱۳۱۳)

## چ توبہ ضروری ہے کچ

يُشُكُّن: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ املائ)

**دعوتِ اسلامی** کے اِشاعتی ادارے مسکتبةُ المدینه کی مطبوعہ 1199<sub>،</sub>

صفحات پرشمل کتاب، 'بہارِشریعت' (جلد 3) صد 16 میں صدر الله القوی فرمات السطوریقه حضرتِ علا مدمولینا مفتی محمد المجمعلی اعظمی علیه وحمد الله القوی فرمات بین: بہتان کی صورت میں تو بہرنا اور مُعافی ما نگنا ضروری ہے بلکہ جن کے سامنے بہتان باندھا ہے ان کے پاس جاکر یہ کہنا ضرور ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا جو فُلا ل برمیں نے بہتان باندھا تھا۔ (بہارشریعت، ۵۳۸/۳)

حسد، وعده خِلا فی ، جھوٹ ، پُغلی ، غیبت و تہمت

◘•≕• ﴿ جِيسِي كُرِ نِي ويسي بَعِرِ نِي ۖ ﴾• ≔ • ◘ ◘ ◘ • ≕ • —

مجھان سب گنا ہوں سے ہونفرت یار سولَ الله (وسائل بخش سسمت) صَلَّح الله علی محمَّد صَلَّى الله تعالی علی محمَّد

#### (5) بیوی کوشو ہر کےخلاف بھڑ کانے والی اندھی ہوگئ

ایک عورت نے حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی قدس سدہ النودانی کی زوجہ کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا تھا، آپ نے اس عورت کی بینائی زائل ہونے کی دعا فرمائی تو وہ اس وقت اندھی ہوگئی۔ پھروہ آپ کی خدمت میں آکر فریاد کرنے لگی اور آپ سے دعا کی درخواست کی ۔ آپ کواس کے حال پرحم آگیا اور اللہ عَدَّوَجَ لَّ سے دعا فرمائی تو اس کی درخواست کی ۔ آپ کواس کے حال پرحم آگیا اور اللہ عَدَّوَجَ لَّ سے دعا فرمائی تو اس کی بینائی لوٹ آئی اور آپ کی زوجہ بھی واپس آگئیں۔

(جامع العلوم والحكم، ص٧٥٤)

#### عورت کواس کے خاوند کے خلاف ابھار نے والا ہم سے نہیں

سر كا رِعالى وقار، مدينے كے تا جدا رصلّى الله تعالى عليه واله وسلَّمه نے ارشاد

يُثِنَّ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلارُ) }

پون است مرنی و لیم بعرنی کست و مست و م

فرمایا: کیس مِنّا مَنْ خَبَّبَ إِمْرَا ةً عَلى زَوْجِهَا أَوْعَبْدًا عَلَى سَیِّدِهٖ یعنی جوعورت کو الله الله اس کے خاوندیا کسی غلام کواس کے آقا کے خلاف اُبھارے وہ ہم سے نہیں۔

(ابوداؤد، كتاب الطلاق، باب فيمن خبب ـالخ، ٣٦٩/٢، حديث: ٢١٧٥)

## 🕏 دودلوں کو جوڑنے کی کوشش کرو

مفسِّر شهير حكيمُ الأمّت حضرت مفتى احمد بارخان عليه رحمةُ الحنّان فرماتے ہیں: یعنی ہماری جماعت سے یا ہمارے طریقہ والوں سے یا ہمارے پیاروں سے نہیں یا ہم اس سے بیزار ہیں وہ ہمارے مقبول لوگوں میں سے نہیں، یہ مطلب نہیں که وه جماری امت یا جماری ملت سے بیس کیونکه گناه سے انسان کا فرنہیں ہوتا۔ (مراة الناجع ،١٠/٦ مفتى صاحب اس حديث كے تحت لكھتے ہيں: خاوند بيوى مين فساد ڈالنے کی بہت صورتیں ہیں :عورت سے خاوند کی برائیاں بیان کرے، دوسرے مردوں کی خوبیاں ظاہر کرے کیونکہ عورت کا دل کچی شیشی کی طرح کمزور ہوتا ہے یاان میں اختلاف ڈالنے کے لئے جادوتعویذ گنڈے کرے سب حرام ہے، اور غلام یا لونڈی کی بگاڑنے کے معنی یہ ہیں کہاہے بھاگ جانے پرآ مادہ کرے،اگر وہ خود بھا گناچا ہیں توان کی إمداد کرے، بہر حال دودلوں کو جوڑنے کی کوشش کروتو ڑونہ۔ (مراة المناجح،١٠١٥)

نے برائے فَصل کردن آمدی

تُو برائے وَصل كَردن آمدى

(لعنى توجور پيداكرنے كيلئ آيا ہے توڑ پيداكرنے كيلئے نبيس آيا۔)

#### تُو كتناا چھاہے!!

جولوگ عورت کو بھڑ کاتے شوہر کے خلاف اُبھارتے ہیں وہ شیطان کے پیارے ہیں، حضرت سیدنا جابردضی اللہ تعالی عنه سے روایت ہے کہ سرورِ عالم صلّی اللہ تعالی علیه والہ وسلّم سلّم سنّی اللہ تعالی علیه والہ وسلّم نے فرمایا: شیطان پانی پراپنا تخت بچھا تا ہے، پھرا پ لشکر بھیجنا ہے۔ ان لشکروں میں شیطان کے زیادہ قریب اس کا دَرَجہ ہوتا ہے جوسب سے زیادہ فتنہ باز ہوتا ہے۔ اس کا ایک لشکروا پس آ کر بتا تا ہے کہ میں نے فلاں فتنہ بر پاکیا تو شیطان کہتا ہے: تو نے پچھ بھی نہیں کیا۔ پھرایک اور لشکر آتا ہے اور کہتا ہے: میں نے ایک آ دمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑ اجب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ یہن کر شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے: تو کتنا جو ایک اور اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے: تو کتنا اچھا ہے، اور اپنے ساتھ چھٹالیتا ہے۔ (مسلم، کتاب صفة القیامة۔ الغ، باب تحدیش

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صلَّى اللَّهُ تعالى على محمَّد

الشيطان\_الخ،ص١٥١١ حديث: ٢٨١٣)

## 🧲 (6) لوگوں کوستانے کی سزا

ایک شخص حفرت سیّدُ نا کسن بھری علیه دحمةُ اللهِ القدی کی مجلس میں آکر لوگوں کو تکلیف دیا کرتا تھا، جب اس کی شرارتوں کا سلسلہ حدسے بڑھنے لگا تو آپ نے دعا فرمائی: اے اللّٰہ عَدَّدَ جَدًّ! تو اس شخص کی إیذ ارسانی سے خوب واقف ہے، تو جس طرح جاہے ہمیں اس کے معاملے میں کفایت فرما۔ اُسی وفت وہ شخص کھڑے

يْشُ شُ: مجلس المدينة العلمية (رُوتِ اسلان)

کھڑے گر کرمر گیااوراس کی لاش جاریا ئی پرر کھ کراس کے گھرلے جائی گئی۔

(جامع العلوم والحكم، ص٧٥٤)

مسلمانوں کو تکلیف دینے والوں کوخبر دار ہوجانا جا ہے کہ سلطانِ دو جہان

صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كا فرمانِ عبرت نشان بے: مَنْ أذَى مُسلِمًا فَقَدْ أذَانِي وَمَنْ أَذَانِهِي فَقَدُ أَذَى الله (يعني) جس في (بلا وجيشَرعي) سي مسلمان كوايذاءدي أس في مجھایذاءدی اورجس نے مجھایذاءدی اُس نے اللّٰہ عَدَّوَجَلَّ کو ایذاءدی۔'( ٱلْمُعُجَمُ الْأَوْسَط، ٣٨٧/٢، حديث: ٣٦٠٧) الله ورسول عَزَّوَجَلَّ وصلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كوايذاء ويني والول كي بارے ميں الله عَدَّو جَلَّ پار 22 سورةُ الْاَحزاب آیت57 میں ارشادفر ما تاہے:

وَالْأَخِرَةِ وَأَعَد لَهُمْ عَنَاابًا لعنت عدنيا ورآخرت مين اور الله ف ان کیلئے ذلّت کاعذاب تیار کررکھاہے۔

ِ إِنَّ الَّذِينَ يُعُونُونَ اللَّهَ وَ تُوجَمهُ كَنز الايمان: بِشَك جوايذادية مَ سُولَ كُلُعَتَهُمُ اللهُ فِي السُّنْبِيا بِي الله اوراس كرسول كوان يرالله ك مُّهِيْنًا؈

#### افی مانگ لیدئے

بیارے بیارے اسلامی بھائیو!اگرآپ بھی کسی مسلمان کی براجہ شرعی ول آزاری کر بیٹھے ہیں تو آ ب کا جا ہے اس سے کیسا ہی قریبی رشتہ ہے ، بڑے بھائی ہیں، والد ہیں، شوہر ہیں، سُسر ہیں یا کتنے ہی بڑے رُتے کے مالک ہیں، چاہے

يُثِّ شُ: مجلس المدينة العلمية (رُوتِ اسلال) 🕽

صدر ہیں یا وزیر ہیں، استاذ ہیں یا پیر ہیں، مؤذِّ ن ہیں یا امام وخطیب ہیں جو پچھ بھی ا ہیں بغیر شرمائے تو بہ بھی سیجئے اور اُس بندے سے مُعافی ما نگ کراس کوراضی بھی کر لیجئے ورنہ جہنَّم کا ہولناک عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔

صَلُّوا عَلَى على محمَّد

#### 🤚 (7) کھٹھ مسخری کر کے ستانے والے کی سزا 🤚

ایک شخص حضرت سیدنا ابو محمد صبیب عجمی علیه دسه الله والقوی سے اکثر ہنسی مذاق اور تفریح کر کے آپ کوننگ کرتا تھا، آپ نے دعا فر مائی تو وہ برص کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ (جامع العلوم والحکم، ص۸٥٥)

## و لوگوں کا مذاق اُڑانے والے کا انجام

سرکارِ عالی و قار، مدینے کے تا جدار صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه نے ارشاد فرمایا: بلا شبہ لوگوں کا مُداق اُڑانے والے کے لئے جنت کا دروازہ کھول کراسے بلایا جائے گا: آؤ، قریب آؤ، جب وہ آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، اسی طرح کئی بار کیا جائے گا: آؤ، قریب آؤ، جب اس کے لئے پھر دروازہ کھول کراسے بلایا جائے گا: آؤ آؤ قریب آؤ، تو وہ نا اُمیدی اور مالیت کی مار نہیں آئیگا۔ (شعب الایمان، باب فی تحدیم اعراض الناس، فصل فیما ورد من الاخبار۔ الخ، ۲۱۰، ۲۰ حدیث: ۲۷۵۷)

## نداق میں بھی ڈرانے سےروکا

حضرت ِسبِّدُ ناابن الى ليلى دضى الله تعالى عنهما فرمات بين: صحابه كرام

🖠 پُیْنُ شُ: مجلس المدینة العلمیة (دُوتِاسلای) 🖣

عَلَيْهِهُ الرِّضُوان كابيان ہے كہ وہ حضرات رسو گالله صلّى الله تعالى عليه واله وسلّم كے الله عليه الله تعالى عنه سوگئو ايك ساتھ سفر ميں سے دوسرے صحابی دضی الله تعالى عنه سوگئو ايك دوسرے صحابی دضی الله تعالى عنه ان كے پاس ركھی اپنی ایک رسی لینے گئے ، جس سے وہ گھبرا گئے (یعنی اس سونے والے کے پاس رسی تھی یا اس جانے والے کے پاس تھی اس نے یہ رسی سانپ سمجھ کر ڈر گئے اور لوگ ہنس یہ رسی سانپ سمجھ کر ڈر گئے اور لوگ ہنس پر ڈالی وہ سونے والے اسے سانپ سمجھ کر ڈر گئے اور لوگ ہنس بیٹرے لئے اور لوگ ہنس کے لئے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔

(ابوداؤد،كتاب الادب،باب من ياخذ..الخ،٩١/٤ ٣٩ حديث: ٥٠٠٤)

مُفَسِّرِ شَهِيدِ حكيهُ الْاُمَّت حضرتِ مِفتی احمد یارخان علیه دحه اُلحتان اِس حدیثِ پاک کے تحت لکھتے ہیں: اس فر مانِ عالی کا مقصد یہ ہے کہ ہنسی مذاق میں کسی کوڈرانا جائز نہیں کہ بھی اس سے ڈرنے والا مرجا تا ہے یا بیار پڑجا تا ہے، خوش طبعی وہ جا ہے جس سے سب کا ول خوش ہوجائے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسی ول لگی ہنسی کسی سے کرنی جس سے اس کو تکلیف پہنچے مثلاً کسی کو

بیوتوف بنانااس کے چپت لگاناوغیرہ حرام ہے۔ (مراۃ المناجج،۲۷۰/۵) سے بھائیوں کا دل دکھانا حچیوڑ دو

اور تَـــمُسُـخُـــو بھی اُڑانا جھوڑ دو (وسائل بخشش سا2)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللَّهُ تعالَى على محمَّد

ا : مراة المناجح، ١٥٠٠ ٢٤

#### (8) مشکیزہ کیاہے؟

حضرت ِسيّدُ ناعبدُ الله بن عمر دضي الله تعالى عنهما فرماتے ہيں: ايك مرتبه دوران سفرمیرا گزرز مانهٔ جاملیت کے قبرستان سے ہوا۔ یکا یک ایک مُر وہ قَبُو سے باہر نکلا، اُس کی گردن میں آگ کی رنجیر بندھی ہوئی تھی ،میرے پاس یانی کا ایک برتن تھا۔ جباُس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا: 'اے عبدُ اللّٰہ! مجھے تھوڑ اسایانی بلا دو! "میں نے دل میں کہا: اس نے میرانام لے کر مجھے یکارا ہے یا توبیہ مجھے جانتا ہے یا عُرُ بول كِطريق كِمطابق' عبد السلام "كهدكريكارر باب- يجراحا نك اس قَبُو سے ایک اور شخص نکلاء اُس نے مجھ سے کہا: 'اے عبد الله اِس نافر مان کو ہر گزیانی نه بلانا، بیکا فربے' دوسر الحض پہلے کو کھیدٹ کرواپس قَبْس میں لے گیا۔ میں نے وہ رات ایک بڑھیا کے گھر گزاری،اس کے گھر کے قریب ایک قَبْسر تھی، میں نے قَبْسر سے بيآ وازسى:بول وَما بول؟شن وَما شن ؟ يعني ميناب! بيناب كيابي مشكيره! مشکیزه کیاہے؟'' اِس آ واز کے مُتعَلِّق بڑھیا سے یو چھا تو اُس نے کہا: بیمیرےشو ہر کی قَبْرے، اسے دوخطاؤں کی سز امل رہی ہے۔ پیشاب کرتے وقت یہ پ**یشاب** کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا ، میں اس سے کہتی کہ تچھ پر افسوس! جب اُونٹ پیثاب کرتا ہے تو وہ بھی اینے یا وُں گشا دہ کر کے چھینٹوں سے بچتا ہے ، کیکن تُو اس مُعامَلے میں بالکل بھی اِحتیاط نہیں کرتا ،میرا شوہرمیری ان باتوں پرکوئی توجُّہ نہ دیتا ، پھر مہم گیاتو مرنے کے بعد سے آج تک اس کی قَبْسے سے روز انہ اسی طرح کی

فِيْنُ شُ: مجلس المدينة العلمية (رَّوتِ اسلانُ)

ا آوازین آتی ہیں۔ میں نے پوچھا: شن و منا شن ایعنی دمشکنرہ! مشکنرہ کیا است اللہ اور این آتی ہیں۔ میں نے پوچھا: شن و منا شن ایک مرتبہ اس کے پاس ایک ہے؟''کی آواز آنے کا کیا مقصد ہے؟ بردھیا نے کہا: ایک مرتبہ اس کے پاس ایک پیاسا شخص آیا، اس نے پانی ما نگا تو (اس نے اُس کو پریشان کرنے کیلئے خالی مشکنرے کی طرف اثارہ کرتے ہوئے) کہا: جاؤ! اِس مشکنزے سے پانی پی لو، وہ پیاسا ہے تا بانہ مشکنزے کی طرف لیکا، جب اُٹھایا تو اُسے خالی پایا، پیاس کی شدّ سے وہ بے ہوش ہوگر رگر گیا اور اس کی موت واقع ہوگئ ۔ پھر جب سے میرا شو ہر مرا ہے آئ تک روز اندائس کی قبنہ سے آواز آتی ہے: شن و منا شن یعنی دمشکنرہ! مشکنرہ کیا ہوئی اُلو کایات، ص ۲۰۰۷)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

## حجموث گناہوں کی طرف لےجاتا ہے 🕏

رسول بے مثال، بی بی آمِنہ کے لال صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه کا فرمانِ
عالیثان ہے: تم پر سی بولنا لازِم ہے کیونکہ سی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی
جُنّت کاراستہ دکھاتی ہے، آدَمی ہمیشہ سی بولتا رہتا ہے اور سی کی جُستو میں رہتا ہے
یہاں تک کہ اللّه عَزَّدَ جَلَّ کے نزدیک صِدِیق (یعنی بہت سیا) لکھ دِیا جا تا ہے اور رسی جھوٹ سے بچو! کیونکہ جھوٹ گنا ہوں کی طرف لے جا تا ہے اور گناہ جھوٹ میں پہنیا
دسیت ہیں، آدَمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس کی جشتو میں رہتا ہے یہاں تک کہ

يُشُ شُ: مجلس المدينة العلمية (رُوتِ اللاي)

الله عَدَّوَجَلَّ كَنزويك كَذَّاب (يعنى بهت براجهوا) لكهودياجا تابـــ

(ترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الصدق والكذب، ٣٩١/ ٣٩٠ حديث: ١٩٧٨)

## کے سیچ آدمی کی بات دشمن کے بارے میں بھی قبول کی جاتی ہے 💲

حضرت سیدنا آحنف دحیةُ الله تعالی علیه نے اپنے بیٹے سے ارشا دفر مایا: اے میرے بیٹے اپنے کی فضیلت کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ سیچ آ دمی کی بات اس کے وشمن کے بارے میں بھی قبول کی جاتی ہے جبکہ جھوٹ کے بُر اہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ جھوٹ کے بارے میں قبول کی جاتی کافی ہے کہ جھوٹے گئے میں قبول کی جاتی ہے اور نہ دشمن کے بارے میں۔

(التذكرة الحمدونية الباب الثامن في الصدق والكذب،٦٤/٣)

غیبت سے اور خُہمت و چغلی سے دُور رکھ

خُوگر تُو سِیج کا دے بنا یارتِ مصطَفْ (سائل بخش س۱۳۲۰)

صَلُّوا عَلَى على محمَّد

## کسی کی مصیبت پرخوشی کااظہار کے

حضرت سِیّدُ ناوائِلہ بن اَسْقَع رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: رسولُ الله صلّی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: رسولُ الله صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه سلّه علیه واله وسلّه عند واله وسلّه عند واله وسلّه عند وَم كردے گا اور تجھے مبتلا كردے گا۔

(ترمذی ، کتاب صفة القیامة ، باب (ت : ۱۱۹) ، ۲۲۷/٤ ، حدیث : ۲۵۱٤) 🖁

--- يُثِنُ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلال) - جيسي کرنی و کيمې بغرنی 🗨 ∺ 🕶 🕶 🕶 🕶 ۲۲

مُفَسِّرِ شَهِيرِ حكيهُ الْاَمَّت حضرتِ مِفْتی احمد یارخان علیه دحه اله اله اله تان اِس حدیثِ پاک کے تحت لکھے ہیں: یعنی کسی مسلمان کودینی یادنیاوی آفت میں مبتلاد کھ حدیثِ پاک کے تحت لکھے ہیں: یعنی کسی مسلمان کودینی یادنیاوی آفت میں مبتلاد کھ کراس پرخوثی میں طعن نہ کروا بعض دفعہ خوثی میں بھی کسی پر لاحول پڑھی جاتی ہے۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں: اگر ملامت کرنا اس کی فہمائش کے لیے ہوت جائز ہے جب کہ اس طریقہ سے اس کی اِصلاح ہوسکے۔ مزید فرماتے ہیں: یہہم مسلمان کی آفت پرخوثی منانے کا انجام! کہ خوثی منانے والاخود گرفتار ہوجاتا ہے، بار ہاکا کی آفت پرخوثی منانے کا انجام! کہ خوثی منانے والاخود گرفتار ہوجاتا ہے، بار ہاکا کی خوثی منانے کی تو نہیں خود کرنا ہے ہوتے۔ (مرا ۃ المناجے ۱۳۷۸ میں مشہور ہے: ''مَن فَحَدِک ضُحِک '' یعنی جود وسرے پر ہنتا ہے اس پر بھی ہنساجا تا ہے۔ صَدِّ کَ صَدِک صَدِک اللّٰہ تعالٰی علی محمّ ک

# (9) بدگوئی کی سزا

يُثِنَّ شُ: مجلس المدينة العلمية (رُوتِ املارُ) 🕽

بل زمين يركرااوراس كادم فكل كيا- (جامع العلوم والحكم، ص٥٥)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! جارحانہ اور طنزیہ انداز گفتگواختیار کرتے وقت ہم اس بات کی کچھ پرواہ نہیں کرتے کہ ہماری زبان کی'' تیز دھار'' سے نہ جانے کتنے مسلمانوں کے دل گھائل ہوجاتے ہوں گے! کس سے کس وقت کس انداز میں بات کرنی ہے ہمیں شاید معلوم ہی نہیں ، یا در کھئے کہ تیر وتلوار کے گھاؤتو کچھ عرصے میں مندمل ہوجاتے ہیں لیکن زبان سے لگنے والازخم بعض اوقات مرتے دم تک نہیں بھرتا، کسی عربی شاعر نے کیاخوب کہا ہے:

وَلَايَلْتَامُ مَاجَرَحَ اللِّسَان

' ( یعنی نیز وں کے زخم تو بھر جاتے ہیں، زبان کے گھا وُنہیں بھرتے )

جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيَامِ

بہر حال ہمیں بات کرنے کی بھی تربیّت لینی ہوگی اوراس کی اِحتیاطیں بھی سیکھنی ہوں گی، جی ہاں اندازِ گفتگو کو یکسر بدل کر اِس پر عاچزی ونرمی کا پانی چڑھانا اور مُسنِ اخلاق ہے آراستہ کرنا ہوگا۔ یقین مانے آج ہماری غالب اکثریت کو شریعت و سنَّت کے مطابق بات چیت کرنا ہی نہیں آتی ،معمولی ساخلا نو مزاج مُعاملہ ہوتے ہی ایجھا خاصا مذہبی وضع قطع کا آدمی بھی ایک دم جارحا نہ انداز پراُتر آتا ہے! ایک غیبت بی نہیں، تہمت ، چغلی ، بدگمانی ،جھوٹامُبائغہ ،دل آزاری اور اِیذائے مُسلم کے تعلُّق بی نہیں، تہمت ،چغلی ، بدگمانی ،جھوٹامُبائغہ ،دل آزاری اور اِیذائے مُسلم کے تعلُّق بی نہیں، تہمت ہوتی ہیں۔ لہذا دل بی نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا دل بی نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا دل برداشتہ ہوئے بغیر اوّلاً اس بات کوشلیم کر لیجئے کہ ہمیں دُرُست بولنا ہی نہیں آتا پھر ہم برداشتہ ہوئے بغیر اوّلاً اس بات کوشلیم کر لیجئے کہ ہمیں دُرُست بولنا ہی نہیں آتا پھر ہم

يُثِنُ شُ: مجلس المدينة العلمية (رُوتِ اللهُي) }

جيسي کرنی وليمی بھرنی **ک۔ ∺ ÷• ت∞ ت∞ ÷ ∷ •** 

مسلسل جد وجهد کریں گے تو اِنْ شَاءَ اللّٰه عَنَّ وَجَلَّ شَر بعت وسنَّت کے مطابق بات کرناسکے ہی جا کیں گے۔ کرناسکے ہی جائیں گے۔

## چ نری کی فضیلت

مسلم شریف میں ہے: جس چیز میں نَر می ہوتی ہے اُسے زینت بخشتی ہے اور جس چیز سے جُدا کر لی جاتی ہے اُسے عیب دار بنادیتی ہے۔

( مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب فضل الرفق ، ص ١٣٩٨ ، حديث : ٢٥٩٤ )

## 🐉 مزاج میں نرمی پیدا کرنے کانسخہ

بکری ( بکرا)اورمکینڈ ھے کی کھال پر بیٹھنے اور پہننے سے مزاج میں نرمی

اور اِنکساری پیدا ہوتی ہے۔ (بہارشریت،۳۱۱،۴۰۸ملخصاً)

ہے فلاح و کا مرانی نرمی و آسانی میں

ہر بنا کام بگر جاتا ہے نادانی میں

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

#### 🕹 (10) كل كافقيرآج كاامير 🤰

ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھنی ہوئی مرغی کھارہا تھا کہ اتنے میں دروازے پرایک سائل آ گیا۔اس شخص نے باہر نکل کرسائل کو چھڑک دیا جس پرسائل واپس چلا گیا۔اس وافعے کے بعدوہ شخص مختاجی میں مبتلا ہو گیا،اس کی دولت جاتی رہی اوراس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دیدی جس نے ایک اور شخص سے شادی کرلی۔ بید

🖠 يُثِى ش: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلال) 🕊

جيسي کرنی و پيې کجرنی 🕶 😁 😁 \cdots 🕶 🖚

عورت ایک دن اینے اس دوسرے شوہر کے ساتھ کھانا کھارہی تھی اوران کے سامنے بھنی ہوئی مرغی رکھی تھی کہ ایک سائل نے دروازے پرصدالگائی۔شوہرنے اپنی بیوی ہے کہا کہ بیمرغی اس مانگنے والے کو دیدو۔ بیوی نے مرغی اس سائل کے حوالے کی اور روتی ہوئی واپس آئی۔ جب شوہرنے رونے کی وجہ دریافت کی تواس نے بتایا کہ یہ سائل اس کا سابقہ شوہر ہے اور پھریہ واقعہ بیان کیا کہ اس کے پہلے شوہر نے ایک سائل کو جھڑک کر واپس کردیا تھا۔عورت کے دوسرے شوہر نے بیاس کر كها:الله عَزَّوَجَلَّ كُفُّتم! مين بي وه سائل بهول - (المستطد ف، ۲۰/۱) گردش زمانه كا ایک عجیب نظارہ بیتھا کہ اللّٰہ عَدَّوَجَلَّنے اس بَدِ مَست مالداری ہرچیز ، مال ،کوٹھی ،حتی کہ بیوی بھی چھین کراس شخص کو دے دیا جوفقیر بن کراس کے گھریرآ یا تھااور چندسال بعدالله عَذَّوَجَلَّ الشَّخُص كوفقير بناكراسي كورَ رير لے آيا۔ واقعي دولت ريغرور نہيں كرنا چاہئے کہ بیہ ہمر تی چھر تی جیھاؤں ہے،آج اِس کے پاس تو کل اُس کے پاس! تاریخ ایسے سبق آ موز واقعات سے بھری پڑی ہےاب بیانسان کا کام ہے کہان سے عبرت

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

## 🕻 (11) بدکاری کی تہمت لگانے کا انجام 🤰

مدینهٔ منوره میں ایک نیک برہیز گارعورت کا انقال ہوا عسل دینے والی

عورت نے اپنی کسی و شمنی کی وجہ ہے اس نیک عورت کی پر دے کی جگہ پر ہاتھ ر کھ کر کہا: ﴿

بیست و ریم کرنی و یک بحرنی است و ی می الله و ی الله و ی الله و بال ایسا چرک گیا که ایستا و ی کا به ایستا و ی کا باتھ و بال ایسا چرک گیا که بخرارول کوششول کے باوجود جدانہیں ہوا۔ تمام علائے مدینة اس کا سبب اور تدبیر معلوم کر نے سے عاجز رہے لیکن حضرت سیدناامام مالک دحمة الله تعالیٰ علیه نے اپنے کشف و کرامت سے معلوم کرلیا اور فر مایا: اس عسل دینے والی عورت کو حدِ قذف (یعنی و مرزاجو شریعت نے زنا کی تہمت لگانے والے کے لئے مقرر کی ہے) لگائی جائے، چنانچہ آپ کے ارشاد کے مطابق جب اس عسل دینے والی کو 08 کوڑے لگائے گئے تو خود بخو داس کا باتھ مرنے والی عورت سیدناامام مالک باتھ مرنے والی عورت سے جدا ہوگیا اور سب کے دلوں میں حضرت سیدناامام مالک باتھ مرنے علیٰ علیه کی امامت و کرامت کا نور جگمگانے لگا۔ (بستان المحد ثین ہیں ۱۲)

## التہارے عیب کھل جائیں گے

رسو گالله صلّى الله تعالى عليه واله وسلَّم نے إرشا وفر مايا: جوابيخ مسلمان بھائى كے عيب تلاش كرے گاالله عدَّدَ جَدَّ اس كے عيب فاش فر مادے گا اور جس كے عيب الله عدَّدَ جَدَّ فاش كرے وہ مكان ميں ہوتے ہوئے بھى ذليل ورسوا ہوجائے گا۔

(ترمذى ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في تعظيم المومن ، ١٦ ٢١٦ ، حديث : ٢٠٣٩)

مُفسِّرِ شَهِير حكيهُ الْأُمَّت حضرتِ مِفتى احمد يارخان عليه رحمةُ الحنّان إس

حدیثِ پاک کے تحت لکھتے ہیں: یہ قانونِ قدرت ہے کہ جو کسی کو بلا وجہ بدنا م کرے گا

قدرت اسے بدنام کردے گی۔ (مراة المناجی، ١٤١٦)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

#### ً (12) جا کیس سال تک افلاس کا شکارر ہا

حضرت سیدناامام ابن سیرین علیه دحمهٔ اللهِ المُسِن فرمات میں: میں نے ایک شخص کو عار دلاتے ہوئے کہا: اے مُفْلِس ،اس کے بعد میں چالیس سال تک افلاس کا شکارر ہا۔ (صید الخاطر، ص ۱۸)

کس وفت کس سے کیا بولنا ہے؟ کاش بیر گر ہمیں آ جائے تو ہماری زندگی پُر سکون ہوجائے ،اندھے کو بھی اندھا بولیس تو اسے بُر الگتا ہے،آ تکھوں والے کواندھا کہہ کریکاراجائے گا تواسے یقیناً براگے گا۔

## 🕹 لوگوں کے بُرےنام رکھنا 🕏

میرے آقاعلی حضرت، امام البست ، مجدّدِد ین وملّت ، مولانا شاہ امام البست ، مجدّدِد ین وملّت ، مولانا شاہ امام المحدرضا خان عَلَيهِ رَحْمَةُ الرَّحْمُن فَاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 204 پر لکھتے ہیں جسی مسلمان بلکہ کا فرذِ مّی کو بھی بلا حاجتِ شرعیہ ایسے الفاظ سے پکارنا یا تعبیر کرنا جس سے اس کی دل شکنی ہوا سے ایزاء پہنچ ، شرعانا جائز وحرام ہے۔ اگر چہ بات فی نفسہ پکی ہو ، فیل حقیق وکیس کی صدیق حقیقا (ہرت تی ہے گر ہرتی حق نہیں) ( قاوی موسی کا گئی حدیق کی سے گئا (ہرت تی ہے گر ہرتی حق نہیں) ( قاوی موسی کا البندا جس کا جونام ہواس کو اُسی نام سے پکارنا چا ہے ، اپنی طرف سے کسی کا اُلٹا سیدھانام مثلاً لمبور شعنگو ، کا لوونچرہ نہ رکھا جائے ، مُمُو ما اس طرح کے ناموں سے دِل آزاری ہوتی ہے اور وہ اس سے چونتا بھی ہے لیکن پکار نے والا جان ہو جھ کر بار بار مزہ لینے کے لئے اسے اس نام سے پکارتا ہے ، ایسا کرنے والوں کو سنجل جانا بار بار مزہ لینے کے لئے اسے اس نام سے پکارتا ہے ، ایسا کرنے والوں کو سنجل جانا بار بار مزہ لینے کے لئے اسے اس نام سے پکارتا ہے ، ایسا کرنے والوں کو سنجل جانا بار بار مزہ لینے کے لئے اسے اس نام سے پکارتا ہے ، ایسا کرنے والوں کو سنجل جانا ہو ا

يُثِّ شُ: مجلس المدينة العلمية (رُوتِ اسلال) 🕽

جاہئے کیونکہرب تعالی فرما تاہے:

وَلاَتَنَابَرُ وَابِالاَلْقَابِ تَرجَمهٔ كنزالايمان:اورايك دوسرك بِشَسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْنَ كرے نام نه ركھوكيا بى بُرا نام ج الْإِنْسَالِ السَّمُ الْفُسُوقُ بَعْنَ كرے نام نه ركھوكيا بى بُرا نام ج الْإِنْسَانِ الْمُسَانِ وَكُونَا سَى الله الله عَلَى الله ع

ص**درُ ا**لا فاضِل حضرت علّا مه مولا ناسيّد محرنعيم الدّين مُر ادآ بادي عليه دحيةُ الله الهادي إس آيت كتحت لكهت بين: (يعني وه نام) جوانهيس نا گوارمعلوم هول ـ حضرت ابنِ عباس رضی الله تعالی عنهما نے فرمایا که اگر کسی آ دمی نے کسی برائی سے تو یہ کر لی ہواس کو بعد توبہاس برائی سے عار دلا نا بھی اس نہی (یعنی ممانعت کے تھم) میں داخل اورممنوع ہے۔بعض علاء نے فر مایا کہ کسی مسلمان کو ٹُتّا یا گدھایاسُو رکہنا بھی اسی میں داخل ہے۔بعض علاء نے فر مایا کہاس سے وہ اُلقاب مراد ہیں جن سےمسلمان کی برائی نکلتی ہواوراس کونا گوار ہولیکن تعریف کےاکقاب جو سیّے ہوں ممنوع نہیں جیسے کہ حضرت ابوبكر كالقب عَتِيت (جہنم ہے آزاد) اور حضرت عمر كا فاروق (حق اور باطل میں فرق كرنے والا) اور حضرت عثمانِ غنى كادُوالسنّه ورين (دونوروں والا) اور حضرت على كا ابوتراب (مثى والا) اور حضرت خالِد كاسيف الله (الله كي تلوار) رضى الله تعالى عنهم اور جو اَلقاب بمنز لبعكم (يعني نام كريبه مين ) موكئة اور صاحب اَلقاب كو نا گوارنهيين وه اَلقاب بھی ممنوع نہیں جیسے کہ اُنٹ میش ( کمزورنگاہ والا )، اُنٹ رَجر ( لنگرا)۔ ('' کیاہی بُرا نام ہے مسلمان ہوکر فاسق کہلا نا''کے تحت صدرالا فاضل لکھتے ہیں:) تو اے مسلمانو! کسی

يُثِنَ ش: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اللهُ)

مسلمان کی ہنسی بنا کریااس کوعیب لگا کریااس کا نام بگاڑ کرا پنے آپ کوفاسق نہ کہلا ؤ۔ (خزائن العرفان جس ۹۵۰)

## 🕻 فرشة لعنت كرتے ہيں 🤰

## و سی کو بے وقوف یا اُلو کہنے کا حکم

جيسي کرنی وليم بھرنی <del>کا نام است</del>

ویناہے اور مسلمان کی ناحق ایز اشرعاً حرام **رسول الله** صلّی الله تعالی علیه وسلّه فرمات بين: مَنْ أذى مُسْلِمًا فَقَدُ أذَانِي وَمَنْ أذانِي فَقَدُ أذَى الله حرَواهُ الطَّبَرانِي في الكوسُ طِعَنُ أنَّسٍ رضى الله تعالى عنه بِسَنَدٍ حَسَنِ جُس في بلا وحِير شرعى سيمسلمان كو إيذادياس نے مجھے إيذادي اورجس نے مجھے إيذادي اس نے الله عَــزَوَجَــلَّ كوايذا دى - (المعجم الاوسط، ٣٨٧/٢ مديث: ٣٦٠٧) پيرعلمائے دين متين كى شان تو نہایت اَرفع واعلیٰ ہے ان کی جناب میں گساخی کرنے والے کو حدیث میں منافق فرمايا: ثَلَثُةٌ لَا يَسْتَخِفُّ بِحَقِّهِمْ إِلَّامُنَافِقٌ ذُوالشَّيبَةِ فِي الْإِسْلَامِ وَذُوالْعِلْمِ وَإِمَامُّ وو \* \* مقسط رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ في الْكَبِيُرِعَنُ اَبِيُ أَمَامَةَ وَابُوالشَّيُخِ في التَّوْبِيُخِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِالله رضى الله تعالى عنهم عَنِ النَّبِي صلى الله تعالى عليه وسلم ليحن سيرعا لم صلَّى الله تعالى عليه وسلَّه فرماتے ہیں: تین تخص ہیں جن کاحق بلکانہ جانے گامگر منافق ، ﴿ ایک ﴾ اسلام مين بُرُها يوالا ﴿ دوسرا ﴾ عالم ﴿ تيسرا ﴾ با وشاه اسلام عاول - ( المعجم الكبير، ٨/٢٠٢، حديث: ٧٨١٩) ايباتخص شرعاً لاكن تعزير ع-والله سبحنه وتعالم رد و ر دو، ر ت ر د و، ر و آرگ و رد که (فاوی رضوبه، ۱۳ / ۲۶۶)

۔ گناہوں کے اَمراض سے نیم جاں ہوں پئے مُر شِدی دے شِفا باالٰہی (وسائل بخشش مِص١٠٥)

## ﴿ (13) مُجِعلى نے انگوٹھا کاٹا ﴾

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دنیا میں سزا کے متعلق ایک اور عجیب وغریب

حکایت ملاحظہ کیجئے اور سزا کا انتظار کئے بغیراپنے گنا ہوں سے فوری تو بہ کر کے آپندہ باز

ر بنے کا عزم کیجئے اور جن گناہوں کی تلافی ضروری ہےاُس پر بھی کمر باندھ کیجئے۔ چنانچه حضرت امام محمد بن احمد و مبی علیه رحمهٔ الله القوی قل کرتے ہیں کہ سی بزرگ نے ا بکشخص کودیکھا جس کا باز وکندھے ہے کا ٹا ہوا تھا اور وہ آ واز لگار ہاتھا کہ جس نے مجھے دیکھاوہ ہرگزئسی برظلم نہ کرے۔میں نے اس سے ماجرا پو چھاتو وہ کہنے لگا:''میرا معاملہ بڑا عجیب وغریب ہے، میں بدمعاشوں کا ساتھی تھا،ایک دن میں نے ایک مچھیرے سے مچھلی چھینی اور گھر کی طرف چل دیا ، راستے میں مچھلی نے میراانگوٹھا چیا ڈ الا ، جیسے تیسے میں گھر پہنچااور مچھلی کوایک طرف ڈال دیا۔انگو ٹھے کے در داور تکلیف کی وجہ سے میں ساری رات سونہ سکا ہے ہوئی میں طبیب کے پاس گیااوراہے اپنا سُو جاہوا زخمی ہاتھ دکھایا۔اس نے بتایا کہانگوٹھا کا ٹنایڑے گا ور نہ بعد میں سارا ہاتھ کا ٹنا یڑے گا، چنانچہ میں نے اپناانگوٹھا کٹوادیا۔ پھرایک دن میرے ہاتھ یہ چوٹ آئی تو یرا نا زخم تازہ ہوگیا، مجھے شدید تکلیف ہورہی تھی ، میں طبیب کے پاس گیا تو اس نے ہاتھ کا ٹینے کا کہا، میں نے کٹوا دیا مگر در دسارے باز و میں پھیل گیا۔ میں سخت تکلیف میں تھاکسی ملی چین نہ آتا تھا چُنانچہ پہلے کہنی تک پھر کندھے تک ہاتھ کٹوانا پڑا، پچھ لوگوں نے مجھ سے تکلیف شروع ہونے کا سبب بو چھا تو میں نے انہیں مچھلی والا واقعہ سُنایا، وہ کہنے لگے:'' اگرتم پہلے مرحلے میں مجھلی والے کے پاس جا کراس سے معافی ما نگ لیتے اور اس کوراضی کر لیتے تو شایڈ ہمیں پیراعضاء کٹوانے نہ پڑتے ،اب بھی وقت ہےاس شخص کے پاس جاؤاوراس کوراضی کرواس سے پہلے کہ یہ تکلیف پورے يَّيُّ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اللانُ)

میں ہے۔ ( جیسی کرنی ویلی بھرنی )۔ سین میں ہے۔ اس اس کے جیسے میں بھیل جائے۔'' میں نے بہتکل تمام مجھیرے کو ڈھونڈ زکالا اور معافی ما تگنے کے اللہ اس کے پاؤں میں گر گیا۔ اس نے پریشان ہوکر پوچھا:تم کون ہو؟ میں نے کہا:

''میں وہی شخص ہوں جوتم سے مجھلی چھین کر لے گیا تھا،'' پھر میں نے اسے ساری تفصیل بتا کر کٹا ہوا ہا تھ دکھایا تو وہ بھی رود یا اور کہنے لگا:''میر بے بھائی! میں نے تمہیں معاف کیا۔'' میں نے اسے گواہ بنا کرآئیندہ کے لئے کسی پرظلم کرنے سے تو ہے کر لی۔

(كتاب الكبائر، ص١٢٧)

## کے مظلوم کی مدد ضرور ہوتی ہے گ

سرکارِوالا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه نے ارشاوفر مایا: اللّه عَذَّوَجَدَّ مظلوم سے فر ما تا ہے: مجھا پیٰعزت کی قسم! بیشک میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد۔

(ترمذی،أحادیث شتی،باب:۱۳۲، ۳۲۰، حدیث:۹۳۹)

## 🧢 مظلوم کی بددعا مقبول ہے

رسولِ اکرم، نُورِ مُجَسَّم صلَّی الله تعالی علیه واله وسلَّم نُورِ مُجَسَّم صلَّی الله تعالی علیه واله وسلَّم نَار الله فرمایا: مظلوم کی بددعا سے بچواگر چروه کافر بی ہوکیونکہ اس کے سامنے کوئی تجاب نہیں ہوتا۔ (مسند احمد، مسند انس بن مالك، ٤ /٣٠ مدیث: ١٢٥٥١)

شارح بخارى علامه ابوالحس على بن خلف قُرطبى عليه دحمةُ الله القوى شرح

بخاری میں لکھتے ہیں ظلم تمام شریعتوں میں حرام تھا، حدیثِ پاک میں ہے:مظلوم کی

🖠 پُیْرُش: مجلس المدینة العلمیة (دُوتِاسلارُی) 🕽

عصف ( جیسی کرنی و لیم بعرنی ) - ، یہ بعد محصف و سب است محصوب و سب است محصوب و سب کرنی ہے کہ اللہ عَذَّو کَم اللہ عَمْ اللہ عَدَّو کَم اللہ عَمْ اللّٰ اللّٰ

(شرح بخارى لابن بطال،كتاب الزكاة،باب اخذ الصدقة من الاغنياء،٤٨/٣٠) صَلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

## مظلوم جانور کی بددعا

#### 🕹 (14) ہاتھ بے کار ہو گیا 🤰

حضرت ِسیِّدُ ناابراجیم بن اَوْ ہَم علیہ رَحمهٔ الله الا که رم فرماتے ہیں: بنی اسرائیل کے ایک چھڑے کواس کی مال کے سامنے ذرج کیا توالله عَدَّدَ عَلَیْ

🖠 يُثْنَاثُن: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اللاي) 🖢

جيسي کرنی و کيي بھرنی 🗨 ∺ 🕶 🕶 🕶 🕶 🕶

نے اس کے ہاتھ شل فرمادیئے۔ایک مرتبہ یہی شخص بیٹھا ہوا تھا کہ ایک پرندے کا بچہ اچا نک گھونسلے سے گر پڑا اور اپنے والدین کو بے بسی سے تکنے لگا، والدین بھی ہے بسی سے اسے دیکھ رسے تھے، یہ سب دیکھ کر اس شخص کو ترس آیا اور اس نے کواٹھا کر گھونسلے میں رکھ دیا،اللہ عند و کھی کر اس کے پرندے کے بچ پر شفقت کرنے کی وجہ سے اس پررحم فرمایا اور اس کے ہاتھ پھرسے ٹھیک ہوگئے۔

(شعب الايمان ، الخامس و السبعون ، باب في رحم الصغير ...الخ ، ١/ ٤٨٤ ، رقم: ١١٠٨٢)

صَلُّوا عَلَى على محمَّد

## ر 15) مھی سے تکلیف دور کی تو ہیوی بھی ٹھیک ہوگئ

حضرت سیّد ناعبدالوہاب شَحْر انی تُدِس سیْ السّامی فرماتے ہیں: میری زوجہ فاطمہ اُمِّ عبدالرحمٰن کے دل پروَرَم آگیا، مجھے بہت تشویش ہور ہی تھی، میں ایک خالی راستے میں تنہا موجود تھا کہ کسی کہنے والے نے کہا: اپنے سامنے موجود سوراخ میں ایک مکھی کو کھی خور جانور سے نجات دلا دو! ہم تمہاری زوجہ کو تکلیف سے نجات دے دیں گے، میں نے جا کر سوراخ دیکھا تو اس میں انگلی جانے کی گنجائش نہیں تھی، اس لئے میں نے ایک تیلی لے کر اندر ڈالی اور کھی سمیت اس جانور کو بھی باہر تھینے لیا، وہ جانور مکھی کی گردن پر چپکا ہوا تھا اور کھی درد سے بلبلا رہی تھی، میں نے کھی کو اس جانور سے نجات مل کا میں انگلی جائے گئی۔ (المنن الکبدی، الباب السابع، صومی)

يُثُنُّ ثُن: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلان)

#### (16) کیڑے پڑے ہوئے کتوں کا علاج کرتے

حضرت ِسیّدُ ناشیخ أحمد رِفاعی رحمهُ الله تعالی علیه کیڑے بڑے ہوئے کوں کے پیچھے علاج کیلئے چکر لگایا کرتے تھے، کئی دفعہ کتا آپ سے بھاگ جاتا تواس کے يجهي جاتے اور فرماتے: ميں تو صرف تيراعلاج كرنا جا ہتا ہوں \_آپ دھية الله تعالى علیہ کوڑھ کے مریضوں کے گھر جاتے ،ان کے کپڑے دھوتے ،سروں اور کپڑوں ہے جوئیں نکالتے ،کھانالے کر جاتے ،مل کر کھاتے ،ان سے دعا کرواتے ،وہ آپ رحمةُ الله تعالى عليه كو 'أبو الإيتام و الْمَسَاكِين ' ' كهتے بسااوقات دوسرے شہر میں موجود کسی فقیر کی بیاری کی خبر سنتے تو وہاں جا کراس کی بیاریرس کرتے اور خدمت کرتے ، پھر دویا تین دن کے بعد واپس آ جاتے ،شارع عام میں اس مقصد ہے کھڑے رہنے کہا ندھوں کی رہنمائی کریں ،ان بوڑھوں کی خبر گیری کرتے جو بیت الخلاء جانے سے عاجز ہوتے اورا پنے کپڑوں میں ہی بول و براز کردیا کرتے تھے،ان کے کیڑےاُ تارتے ، دھوتے ،خشک کرتے ، پھرانہیں یہنادیے اوران کے بر وسیوں کوان کی خبر گیری کی نصیحت کرتے۔آپ دھمةُ الله تعالی علیه کے پاس ایک بیتیم لڑ کا تھا جس کے ماں باپ دونوں ہی نہ تھے، وہ دوران وِرْ دیامجلس وعظ میں آپ کے پاس آجاتا اور آپ سے کھانے کی یا کھیلنے کی کوئی چیز مانگتا ، آپ کھڑے ہوتے اور وہ چیز مہیا کردیتے ،آپ کے ہم عصر مشائخ فر مایا کرتے تھے کہ احمر بن رِفاعي (رحمةُ الله تعالى عليه) كوجومقا مات حاصل بين وه خلق يركثرت شفقت

يِّشُشُ: مجلس المدينة العلمية (رَّوتِ اسلانُ)

جيسي کرنی و ليم بھرنی 🗨 · · · نه نصوره کې نه • · · · · ·

کی وجہ سے ہیں۔ (المنن الکبری ، الباب الثانی عشر ، ص٥٠٨)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صلَّى اللَّهُ تعالى على محمَّد

#### 🧲 (17) فقير كودُ هة كاراتو خود فقير بن گيا 🧲

ایک شکتہ حال فقیر نے ایک مالدار شخص کے سامنے دست سوال دراز کیا گر مالدار شخص نے فریا درسی کرنے کے بجائے الٹااس پر زبان سے نیز ہ زنی شروع کردی اورا سےخوب ذلیل کیا ،فقیر کا دل خون خون ہو گیا اور جذبات میں ایک آ ہ مجر کرکہا: ' تنمہارے غصہ کرنے کی وجہ شاید یہ ہے کہ تنہیں بھک مانگنے کی ذلت کا احساس نہیں۔'' یہ جملہ ن کر مالدار شخص آگ بگولا ہو گیا اور فقیر کوغلام کے ذریعے د هکے دلوا کر باہر نگلوا دیا۔خدا کا کرنا ہوں ہوا کہ وہ مغرور مالدار پچھ عرصہ بعد قلاً ش ہوگیااور مختاجی نے اس کے آنگن میں بسیرہ کرلیا، دوست، رشتے داراورغلام و دربان سب چھوٹ گئے اور پیخف سڑک برآ گیا۔جس غلام نے فقیر کواینے آقا کے حکم سے و مسكود كرنكالا تفاا يه ايك نئ مالدارآ قانخ يدليا بيآ قابهت نرم دل ، فرياد رس اورمہر بان تھا،غریوں ،فقیروں کی امداد کرنے سے زیادہ اسے کسی چیز میں خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی ۔ یہی وجبھی کہ ہر وقت اس کے دروازے پر سائلین کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ایک رات کسی فقیر نے اس کے دروازے برصدالگائی ،غلام نے فقیر کی مدد کرنے کی نیت سے جیسے ہی درواز ہ کھولااس کی چیخ نکل گئی کیونکہ سامنے موجود فقیر کوئی اور تہیں اس کا پر انامغرور آقاتھا، اپنے پر انے آقا کی پیجالت دیکھ کرغلام آبدیدہ ہو گیا

يُثِنَّ شُ: مجلس المدينة العلمية (رُوتِ املارُ) 🕽

اوراس کی امداد کر کے اپنے موجودہ آقا کے پاس چلا آیا۔ آقا نے جب غلام کو آزُردہ و آبدیدہ دیکھا تو پوچھا: کیاکسی نے تہمیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ بیس کرغلام نے اپنے پرانے آقا کا سارا حال اس کے گوش گز ار کر دیا ،ساری کہائی سننے کے بعد آقا بولا: میں وہی فقیر ہوں جسے اس نے دھکے دلوا کر نکلوا دیا تھا اور آج دیکھو کہ وقت کی کا یا کیسی پلٹی ہے کہ قدرت نے اسے میرے ہی دروازے پر بھیک مانگنے کے لئے لاکھڑا کیا۔

### 🕏 صدقہ نہ روکو کہیں تہارارز ق نہ رک جائے 🕏

حضرت سِيدَ ثَنا اَساء رضى الله تعالى عنها فرماتى بين: رسو كَ الله صلَّى الله تعالى عنها فرماتى بين: رسوك الله صلَّى الله تعالى عنها فرماتى بين برسوك الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم في محص ارشا وفرمايا: صدقه وخيرات مت روك بين تمها رارزق نه روك وياجائ و بخص من كتباب الزكاة ، باب التحريض على الصدقة ... الخ ، روك وياجائ و بين المحددث : ١٤٣٣)

حضرت ِسِیُدُ ناامام بدرُ الدّین عینی دحه الله تعالی علیه اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں: یعنی اس خوف سے اپنے مال کو صدقہ کرنے سے مت روک کہ وہ ختم ہوجائے گا کیونکہ الله عندَّوجَدَّ تجھ پر مال کی تنگی فرمادے گایا تجھ سے مال روک لے گا اور رزق کے وسائل ختم فرمادے گا ۔ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ صدقہ مال بڑھا تا اور اس میں برکت اور زیادتی کا سبب ہوتا ہے، اور بلا شبہ جو بخل سے کام لے اور صدقہ نہ کرے اللہ عندَّوبَدُّ اس کے مال میں تنگی فرمائے گا اور مال میں برکت ا

يْشُشُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اللان)

اوراضافہ ہونے سے بھی روک دےگا۔

(عمدة القارى ، كتاب الزكاة ، باب التحريض ...الخ ، ٢١٠١٦ ، تحت الحديث : ١٤٣٣)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللَّهُ تعالى على محمَّد

#### 🖁 (18) تول کم کیوں ہوا؟ 🤰

گاؤں میں رہنے والا ایک کسان بھیتی باڑی کرنے کے ساتھ ساتھ اسنے گھ میں تیار کیا ہوا مکھن بھی شہر میں فروخت کیا کرتا تھا۔ایک دن هب معمول اس کی بیوی نے مکھن تیار کر کے اس کے حوالے کیا تا کہ وہ اسے شہر جا کر پیچ آئے ۔ یہ مکھن ایک ایک کلو کے گول پیڑوں (یعنی ٹکروں) کی شکل میں تھا۔شہر بہنچ کر کے کسان نے مکھن د کا ندار کوفروخت کیا،اس کی رقم وصول کی اوراسی د کان سے گھر کاراشن جائے کی بتی، چینی اور دالیں وغیرہ خریدیں اور واپس اینے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔کسان کے حانے بعد دکا ندار نے مکھن کوفریز رمیں رکھنا شروع کیا تو احیا نک اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ایک پیڑے کا وزن کیا جائے۔!جب وزن کیا تو مکھن ایک کلو کے بچائے900 گرام نکلالیعن 100 گرام کم تھے۔ چیرت وصد مے سے دوجاراس د کا ندار نے سارے پیڑے ایک ایک کر کے تول ڈالے مگر کسان کے لائے ہوئے سب پیڑوں کا وزن ایک جبیبا یعنی 0 0 9 گرام ہی تھا یوں ہر پیڑے میں 100 گرام کم تھے۔اگلی مرتبہ جیسے ہی کسان کھن لے کر دکا ندار کے پاس پہنچا تواس نے غصے سے بچر کر کہا: دُور ہو جا ؤ میری نظروں سے! میں تم جیسے دھو کے باز سے ہرگز

يُثِّ شُ: مجلس المدينة العلمية (رُوتِ اسلال) 🕽

مکھن نہیں خریدوں گاتم ایک کلوکا بول کر مجھے کم مکھن دے دیتے ہو۔ کسان مسکین سی اس صورت بنا کر بولا: بھائی! اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہم تو غریب لوگ ہیں ہمارے پاس وزن تولئے کے باٹ خرید نے کی طاقت کہاں! بات دراصل میہ ہم کس آپ سے چینی اور دال وغیرہ کے جوایک ایک کلو کے پیکٹ لے جاتا ہوں ،اس میں سے ایک پیکٹ کو تا ہوں ،اس میں سے ایک پیکٹ کو تراز و کے ایک پلڑے میں رکھ کرایک ایک کلوکھن کے پیڑے تول لیتا ہوں اور آپ کے پاس لاکر بی و بتا ہوں ۔ یہ من کر مارے شرمندگی کے دکا ندار کے ماتھ پر پہینہ آگیا اور وہ مجھ گیا کہ تول کیوں کم ہوا؟

دیکھے ہیں بیدن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت سچے ہے کہ بُرے کام کا انجام بُرا ہے

صَلُّوا عَلَى على محمَّد

### (19) كر بھلا ہو بھلا

ایک بوڑھااورایک جوان شخص ایک کھیت میں حصہ دارتھ، جب کھیت تیار ہوکرتقسیم ہوگئ تو بوڑھا اورایک جوان شخص ایک کھیت میں حصہ دار تھے، جب کھیں ہے ہوکرتقسیم ہوگئ تو بوڑھا شخص اپنے حصے کی کچھیتی حصب کرجوان شخص کے حصے میں ہوج کرڈالنے لگا کہ جوان کا ہاتھ کچھیل جائے گا، جبکہ دوسری طرف وہ جوان شخص اپنے حصے کی کچھیتی بوڑھے خص کے حصے میں میسوج کرڈالنے لگا کہ ان کا کنبہ بڑا ہے، انہیں زیادہ حاجت ہوگی، جیسے جیسے وہ دونوں میکام کرتے جارہے تھے گندم بھی بڑھتی جارہی تھی اوراس کے دانے بھی بڑے ہوتے جارہے تھے، جب انہوں نے می

يُثِنَّ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلانُ)

جيسي کرنی وليمي بعرنی —· **≔خەتەن اخت** 

چیز دیکھی توایک دوسر ہے کو بتائی ،اس وقت کے بادشاہ نے اس گندم کا ایک دانہ لے کر اللہ اسے خزانے میں رکھوالیا تا کہ بعد والوں کے لئے یادگار بن جائے۔

(نزهة المجالس ، باب الكرم ...الخ ، ١/ ٢٨٢)

### 

حضرت سِيِّدُ نَا ابو ہر رر ورضى الله تعالى عنه فرماتے بين: رسولُ الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم نے ارشا دفر مایا: جس نے سی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی ، الله عَدَّو مَعَدَّ اس كى قيامت كى تكليف دور فرمائے گا۔جس نے کسى تنگ دست برآسانی كى الله عَدَّوَهَ مَلَ اس يرد نياوآ خرت مين آساني فرمائے گا۔جس نے سی مسلمان كى يرده پوشی کی الله عَذَّوَ جَدَّ دنیاو آخرت میں اس کی پر دہ پوشی فر مائے گا۔الله عَذَّو جَدَّ بندے کی مدو کرتار ہتاہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگار ہتاہے۔(مسلم ،کتاب الذکر وا لدعاء ...الخ ، باب فضل الاجتماع ... الخ ، ص١٤٤٧ ، حديث : ٢٦٩٩) مُفَسِّر شَهِير حكيمُ الْأُمَّت حضرتِ مِفتى احمد بإرخان عليه رحمةُ العنّان إس حدیثِ یاک کے تحت لکھتے ہیں: لیعنی تم کسی کی فانی مصیبت دفع کرو!الله تم سے باقی مصيبت دفع فرمائے گا ،تم مؤمن كو فانى دنيوى آرام پہنچاؤ!الله تمهيں باقى أخروى آرام دے گا کیونکہ بدلہ احسان کا احسان ہے۔ بیحدیث بہت جامع ہے، سی مسلمان کے یاؤں سے کا نٹا نکالنا بھی ضائع نہیں جاتا ،حدیث کا مطلب پینہیں ہے کہ صرف

قيامت ہى ميں بدله ملے گا، بلكه قيامت ميں بدله ضرور ملے گا،اگرچه بھی ونياميں بھی

يُثِّ شُ: مجلس المدينة العلمية (رُوتِ اسلال) 🕽

www.dawateislami.net

مل جائے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں: جومقروض کومعافی یا مہلت دے، غریب کی غربت دورکرے، توان شاء الله دین و دنیا میں اس کی مشکلیں آسان ہوں گی۔''جس فربت دورکرے، توان شاء الله دین و دنیا میں اس کی مشکلیں آسان ہوں گی۔''جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی گی'' کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں: (یعن) چھپے ہوئے عیب ظاہر نہ کرے! بشرطیکہ اس ظاہر نہ کرنے سے دین یا قوم کا نقصان نہ ہو، ورنہ ضرور ظاہر کردے! کفار کے جاسوسوں کو پکڑوائے! خفیہ سازش کرنے والوں کے راز کوطشت ازبام کرے! ظلمًا قتل کی تدبیر کرنے کی مظلوم کو خبر دے دے! اخلاق اور ہیں، معاملات اور سیاسیات کچھاور۔ (مراة المناجے،۱۸۹۱)

### (20) تینوں قبل ہو گئے

صَلُّوا عَلَى الْحَبيب! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

ایک شخص کو کہیں ہے بہت ساسونامل گیا، وہ اسے جا در میں لپیٹ کرا کیلا ہی
گھری طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے دو شخص ملے، اُنہوں نے جب دیکھا کہ اس
کے پاس سونا ہے تو اس کو تل کر دینے کے لئے تیار ہو گئے تا کہ سونا لے لیں۔ وہ شخص
جان بچانے کی خاطر بولا: تم مجھے تل کیوں کرتے ہو! ہم اس سونے کے تین صفے کر
لیتے ہیں اورا یک ایک صقہ بانٹ لیتے ہیں۔ وہ دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ وہ شخص
بولا: بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک شخص تھوڑ اساسونا لے کر قریب کے شہر میں جائے
اور کھانا خرید کر لے آئے تا کہ کھائی کر سونا تقسیم کرلیں۔ پُنانچِ ان میں سے ایک شخص
شہریہ نجیا، کھانا خرید کر دوائیس ہونے لگا تو اس نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ کھانے میں ذہر

يُشُ ش: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلاسُ)

و المسلم المسلم

ملا دُوں تا کہ وہ دونوں کھا کرمر جا کیں اور سارا سونا میں ہی لے لوں۔ بیسوچ کراس اللہ دُوں تا کہ وہ دونوں کھا نے آہر خرید کر کھانے میں ملا دیا۔ اُدھراُن دونوں نے بیسازش کی کہ جیسے ہی وہ کھانا کیکر آئے گا ہم دونوں ملکراُس کو مارڈ الیس کے اور پھر سارا سونا آ دھا آ دھا بانٹ لیس کے۔ پُٹانچ جب وہ شخص کھانا کیکر آیا تو دونوں اُس پر پل پڑے اور اُس کوئل کر دیا۔ اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے کیلئے بیٹھے تو زَہرنے اپنا کام کر دکھایا اور بیہ دونوں لا کچی ہی تڑب پر ٹرار ہا۔

( اِتحافُ السَّا دَ ةِ المُتَّقِينِ،٨٣٦/٩بتصرف)

پییوں کے لا کی میں دوسروں کی جان لینے اور دوران سفرنشد آور مشروب پلا کر جمع پونجی سے محروم کردینے والوں کے لئے اس حکایت میں عبرت ہی عبرت ہے۔ مال و دولت کے عاشقوں کی ہر

### 🐉 (21) بُلندی چاہنے والے کی رُسوائی

ایک بزرگ رکسهٔ الله تعالی علیه فرماتے ہیں: میں نے کووصفا کے قریب ایک شخص کونچ پر برسُوار دیکھا، پچھ غُلام اُس کے سامنے سے لوگوں کو ہٹارہے تھے، پھر میں نے اُسے بغداد میں اِس حالت میں پایا کہ وہ نگے پاؤں اور حسرت زدہ تھا نیز اُس کے بال بھی بہت بڑھے ہوئے تھے، میں نے اُس سے پوچھا:'' اللّٰ ہے عَذَّو مَجَلَّ نے تہمارے بال بھی بہت بڑھے ہوئے تھے، میں نے اُس سے پوچھا:'' اللّٰ ہے عَذَّو مَجَلَّ نے تہمارے

[ بيُّن كُن: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلال) }

ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟'' تو اُس نے جواب دیا:''میں نے ایس جگہ بلندی جاہی جہاں اِ لوگ عاچزی کرتے ہیں تو اللہ عَدَّوَجَلَّ نے مجھے ایس جگہ رُسوا کر دیا جہاں لوگ رِفعت (یعنی بلندی) یاتے ہیں۔'(الزواجر، ۱۹۲۸)

ہراسلامی بھائی کوچاہئے کہ اپناذہ ن بنائیں کہ فانی پرفخر نادانی ہے، عرقت ومنصب کب تک ساتھ دیں گے ، جس منصب کے بل ہوتے پرآج اکر تے ہیں کل کلال کوچھن گیا تو شایدا نہی لوگوں سے مُنہ چھپا ناپڑے جن سے آج تحقیر آمیز شلوک کرتے ہیں ، آج جن پر تھم چلاتے ہیں کل عہدہ جانے کے بعد اپنا کام کروانے کے لئے انہی سے نتیں کرنا پڑیں گی! الغرض فانی چیزوں پرغرورو تکبر کیونکر کیا جائے! اِس لئے کیسا ہی ہڑا منصب یا عہدہ ٹل جائے اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہئے ۔ اعلی حضرت لئے کیسا ہی ہڑا منصب یا عہدہ ٹل جائے اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہئے ۔ اعلی حضرت امام احمدرضا خان علیہ دھ ہ اُلہ عمل فرماتے ہیں: آدمی کواپی حالت کالحاظ ضرور ہے نہ کہ الم احمدرضا خان علیہ دھ ہ اُلہ عمل مرم (یعنی آدمیوں کے تعریف کرنے) پر پھولے۔

(ملفوطات اعلی حضرت ،ص ۲۲)

ے رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہِ حبیب

### 22) قتل کی کوشش کرنے والے کے اپنے دو بیٹے مرگئے ﴾

ا یک حکمران نے حضرت ِ سبِّدُ نامحمر شس الدّین حَفی مصری رحمهُ الله تعالی علیه

ي الموادي الم

کوتل کرنے کا ارادہ کیا اور ایک برتن میں زہر یلا کھا نارکھ کرآپ دھ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پیش کردیا ۔ کسی کی جرائے نہیں ہوتی تھی کہ آپ دھ اور اللہ تعالیٰ علیہ کے ماتھ آپ کے برتن میں کھا سکے ، جب آپ نے اس میں سے تھوڑ اسا کھایا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ کھانے میں زہرہ ، آپ دھ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے اور (برتن و بیں چھوڑ کر) خانقاہ میں چلے آئے ، سارے برتن مکس (mix) ہو گئے ، اسنے میں اسی حکمران کے دو بیٹے آئے اور آپ کے برتن سے تھوڑ اتھوڑ اکھالیا اور تھوڑ کی ہی دیر میں مرگئے ، جبکہ آپ دھ اللہ تعالیٰ علیہ کوز ہرنے کچھنقصان نہ پہنچایا۔

(جامع كرامات الاولياء ، محمد شمس الدين الحنفي ، ١/ ٢٦٥)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللَّهُ تعالٰى على محمَّد

### ح (23) زمین میں دھنس گیا ﴾

کشمیر کے کسی علاقے میں ایک شخص کی 5 بچیاں تھیں، چھٹی بار ولادت
ہونے والی تھی۔ اس نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ اگراب کی بار بھی تونے بڑی کو
بڑنا تو میں مخصے نومولود بڑی سمیت قبل کر دول گا۔ رمضان المبارک کی تیسر کی شب پھر
بڑی ہی کی ولادت ہوئی ۔ ضبح کے وقت بڑی کی ماں کی چیخ و پکار کی پرواہ کئے بغیراس بے
رخم باپ نے (مکعکاڈ اللّٰہ عَدُورَجُلُّ) اپنی بھول جیسی زندہ بڑی کو اٹھا کر پریشر کگر میں
ڈال کر چو لیج پر چڑھا دیا۔ یکا یک پریشر گکر بھٹا اور ساتھ ہی خوفناک زلزلہ آگیا،
د کیھتے ہی د کیھتے وہ ظالم مخص زمین کے اندر دھنس گیا۔ بڑی کی ماں کو زخمی حالت میں بچا

يُثِيُّ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلاسُ)

ي المعنى المرتى و كي بعرتى كلي المعنى المعن

لیا گیااور غالبًا اسی کے ذریعے اس در دناک قصے کا انکشاف ہوا۔ (الا مان والحفیظ)

("زلزلهاوراس كاسباب" بصاه)

ے زمیں بوجھ سے میرے پھٹی نہیں ہے

سے تیرا ہی تو ہے کرم یاالی (وسائل بخش میں ۱۱۱) صَلُّوا عَـلَــی الْـحَبیــب! صلّی اللّهُ تعالی علی محمَّد

#### الله چاهے تو بیٹا دے یا بیٹی یا کچہ نہ دے 🥈

شيخ طريقت امير المسنّت دامت بركاتهم العالية اليخ رسالي ' زنده بيثي كنوي میں ڈال دی' کے صفحہ 5 پر لکھتے ہیں: اَلْحَمْدُ لِللهُ عَزَّوَ جَلَّ اسلام نے بیٹی کوعظمت تجشی اوراس کا وقار بُلند کیا ہے،مسلمان الله عَزْدَ جَلَّ کا عاجز بندہ اوراس کے احکام کا یا بند ہوتا ہے، بیٹا ملے یا بیٹی یا ہے اولا ورہے ہر حال میں اِسے راضی بُرِضار ہنا حاہدے ۔ پارہ25 مُسُوَّتِ الشُّولِرِي كي آيت:49اور 50 ميں ارشاد ہوتا ہے: لِلَّهِ مُلْكُ السَّلِولَ قِ الْا تُماضِ \* ترجَمهٔ كنزالايمان: الله بى ك ك كَفْلُقُ مَا لَكُمَّا عُلِمَ لِي لِمِنْ بِيا كرتا بيدا كرتا لَّشَاعُ إِنَا اللَّاقَ يَهَبُ لِمَنْ لِيَشَاعُ مِهِ عِهِ مِهِ عِهِ مِهِ عِيْدِ اللهِ اللهُ اللهُ المُعافِر ماك النَّكُ كُوْسَ فَي أَوْيُرَوِّ جُهُمُ ذُكُرانًا اور جے جاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے ۔ وَ النَّاكُ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيبًا الله بيان اورجه عام بانجورد، اِنَّهُ عَلِيْمٌ قَرِيرٌ ۞ بیشک و علم وقدرت والا ہے۔

يَيْنُ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اللان) }

#### ''خَالَوْنِ جَنِّتُ' کے آٹے کُرُوٹ کی نسبت سے بیٹیوں کے فضائل پر مَبنی 8فرامینِ مصطَفٰے

﴿ **١﴾ بیٹیوں** کو بُرامت سمجھو، بے شک وہ مَسحَبَّست کرنے والیاں ہیں <sup>کے</sup> ﴿٢﴾ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہواوروہ اُسے ایذا نہ دےاور نہ ہی بُرا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی یر فضیلت دے تو اللہ عَزْوَجَلَّ اُس شخص کو جنت میں داخِل فرمائے گا۔ ۲۵ کی جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آپڑے اور وہ ان کے ساتھ مُسنِ سلوک (یعنی ایتھا برتاؤ) کرے تو یہ **بیٹیاں** اس کے لئے جہتم سے روک بن جا <sup>ئی</sup>یں گی <sup>ہی</sup>ے ﴿٤﴾ جب سی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے توانلہ عَزْدَ جَلْ فرشتوں کو بھیجنا ہے جوآ کر كَهَتِي بِينِ:' ٱلسَّلَامُ عَلَيُكُم أَهُلَ الْبَيْتِ لَعِنَى اللَّهِ والواتم رسلامًى مو-' پُهر فِرِ شتے اُس بحجی کواینے پرول کےسائے میں لے لیتے ہیں اوراُس کےسر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیالیک کمزور جان ہے جوالیک نا تُو ال (یعنی کمزور ) سے پیدا ہوئی ہے، جو تخص اِس نا تواں جان کی پرورش کی ذیے داری لےگا، قیامت تک الله عَزْوَجَلَّ كى مدداُس كے شاملِ حال رہے گی تحرہ کو جس كى تين بيٹيال ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اُس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ عرض کی گئی:اور **دو** ہوں تو؟ فر مایا:اور دو ہوں تب بھی \_عرض کی گئی:ا گرایک ہوتو؟

ل : مُسندِ إمام احمد بن حنبل ج٦ ص١٣٤ حديث١٧٣٨ ع: المستدرك ج٥ ص ٢٤٨ حديث:

٧٤٢٨ ٣: مسلم ص ١٤١٤ حديث ٢٦٢٩ ٤: مجمع الزوائد ج٨ص٥٨٨ حديث١٣٤٨٤

فرمایا: اگرایک ہوتو بھی اور ہی گئیں بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دوبیٹیاں یا دوبیٹیاں یا دوبیٹیاں یا دوبہنیں ہوں یوروہ اُن کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے مُعامَلے (مُ عَلَمَ اُن کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے مُعامَلے (مُ عَلَم اِن کی میں اللہ عَوْدَ جَنَّ عَلَی اس کیلئے جنت ہے کہ اس کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سُلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا گئیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سُلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا گئیں ہوں یہ جس نے اپنی دوبہنوں یا دور شتے وار بچیوں پر تواب کی نیت سے خرج کیا یہاں تک کہ اللہ تَعالیٰ انہیں بے نیاز کردے (یعنی ان کاز کاح ہوجائے یا وہ صاحب مال ہوجائیں یا ان کی وفات ہوجائے ) تو وہ اس کیلئے آگ سے آٹر ہوجائیں گئے۔ (مسند امام احمد بن حنبل ج ۱۰ ص ۱۷۹ حدیث ۱۲۵۸۸)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

## (24) اند طی الو کی

ایک ماہنامے میں دی گئی عبرت ناک حکایت کچھ یوں ہے کہ دوسگی بہنوں نے اپنی اولاد کے رشتے آپس میں طے کئے ،لڑکی کی نظر کمزور تھی جس کی وجہ سے وہ چشمہ لگاتی تھی۔ پچھ کر صے بعد دونوں بہنوں کے درمیان اختلا فات نے سراٹھایا، بات بہال تک پہنی کہ ایک بہن دوسری سے کہنے گئی: میں اپنے شیخے سلامت بیٹے کی شادی تہاری اندھی بیٹی سے نہیں کر سکتی ۔ بیس کر دوسری بہن کے دل پر گویا تیروں کی میں اندھی بیٹی سے نہیں کر سکتی ۔ بیس کر دوسری بہن کے دل پر گویا تیروں کی میں اندھی بیٹی سے نہیں کر سکتی ۔ بیس کر دوسری بہن کے دل پر گویا تیروں کی معجم الاوسط ج اس ۳۱۷ حدیث ۲۹۹ میں میں میں سے میں سے

يُثُنُّ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِاسان)

تے :تر مذی ج ۳ ص ۳٦٦ حدیث۱۹۱۹

المست ہوگئ کہ عیب نکالنے والی کوئی اور نہیں اس کی سگی بہن تھی ، بہر حال طعنہ ویے کو اللہ شتہ تو ٹر کر جا چکی تھی۔ دوسری طرف جب وہ گھر کینچی تو اسے خیال آیا کہ او ہے کے والی رشتہ تو ٹر کر جا چکی تھی۔ دوسری طرف جب وہ گھر کینچی تو اسے خیال آیا کہ او ہے کے پائپ ینچے تون میں رکھے ہوئے ہیں انہیں جھت پر منتقل کر دیتی ہوں ، اس نے اپنے بیٹے کو بھی اس کام میں شامل کر لیا۔ خدا کی کرنی الی ہوئی کہ اچپا نک او ہے کا پائپ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور سیدھا بیٹے کی آئھ پر جالگا اس کی آئھ پوٹے سمیت باہر نکل پڑی ، اس کے دل پر قیامت گزرگئی اور اس کے ذہن میں اپنی سگی بہن کو کہے گئے الفاظ گو نجنے اس کے دل پر قیامت گزرگئی اور اس کے ذہن میں اپنی سگی بہن کو کہے گئے الفاظ گو نجنے لگے کہ میں اپنے شیح سلامت بیٹے کی شادی تمہاری اندھی لڑکی سے نہیں کر سکتی ، اب اسے اپنے انداز پر ندامت ہونے گئی لیکن اب کیافائدہ! بیٹے کی آئکھ تو جا چکی تھی۔ اسے اپنے انداز پر ندامت ہونے گئی لیکن اب کیافائدہ! بیٹے کی آئکھ تو جا چکی تھی۔ صکتی اللہ میں تعدلی علی محمد میں گئی محمد کئی اللہ میں تعدالی علی محمد میں گئی کہ میں اپنے کئی محمد کا کھی والے گئی محمد میں اپنی تھی کی محمد کئی اللہ میں تعدالی علی محمد میں اپنے کی تو کو کی میں اپنی تھی کو حب کے کہ کہ کی میں اپنی تعدالی علی محمد کی اللہ میں تعدالی علی محمد کی اللہ میں تعدالی علی محمد کیا کہ میں اپنی تعدالی علی محمد کی اللہ میں تعدالی علی محمد کیں اللہ میں تعدالی علی محمد کی اللہ میں تعدالی علی محمد کی اس کا میں کو کہ کو کیا کو کو کھی کی اس کی کی کہ کو کی کی کو کھی کیا کی ان کو کھی اسے کھی اللہ کی تعدالی علی محمد کی کیا کھی کیا کھی کی کھی کی کھی کھی کی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کے کھی کی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کی کھی کو کھی کے کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی ک

#### (25)تم نے اس کا ہاتھ پکڑا تو کسی نے میرا ہاتھ پکڑلیا

کسی شہر میں ایک پانی بھرنے والا ماشکی رہتا تھا جوا کیک سُنار کے گھر پانی بھرا
کرتا تھا۔ اسے پانی بھرتے ہوئے میں سال کا عرصہ ہوگیا تھا۔ اس سنار کی زوجہ نیک
اور پارسا خاتون تھی۔ ایک روز وہ ماشکی پانی بھرنے آیا تو اس نے سنار کی بیوی کا ہاتھ
پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا عورت نے بمشکل ہاتھ چھڑ ایا اور دروازہ بند کر لیا۔
تھوڑی دیر بعد سنار گھر آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا: آج دکان پر کونسا کام خدا کی
نافر مانی کا کیا ہے؟ سنار بولا کہ آج ایک عورت کے ہاتھ میں کٹکن پہناتے ہوئے مجھے
نافر مانی کا کیا ہے؟ سنار بولا کہ آج ایک عورت کے ہاتھ میں کٹکن پہناتے ہوئے اتھا، بس

فِيْنُ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اللان)

یبی لغزش مجھ سے واقع ہوئی ہے۔ بیوی بولی: اب معلوم ہوا کہ تمہارے ماشکی نے اللہ اللہ تحصی واقع ہوئی ہے۔ بیوی بولی: اب معلوم ہوا کہ تمہارے ماشکی نے اللہ تحصی کے میں اپنی غلطی سے تو بہ کرتا ہوں ، خدا مجھے معاف فر مائے۔ دوسرے روز ماشکی پانی بھرنے آیا تواس نے بھی اپنی کھرنے آیا تواس نے بھی اپنی کئے کی معافی مائلی۔ (دوح البیان، ۱۶۰۰۵)

شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پھر ہیں کھیئکتے دیوارِ آہنی پر، حماقت تو دیکھئے

# ﴿ كَيَا ٱپُويِهِ كُوارا مُوكًا؟ ﴾

دوسروں کی عزت کی طرف گندی اور للچائی ہوئی نظروں ہے دیکھنے والوں

کے لئے اس واقع میں درسِ عبرت ہے بدکاری کی لذت بد کے شوقین لحہ بھر کے لئے

سوچیں کہ اگر یہی کام کوئی میری بہن یا بٹی یا بہویا بیوی کے ساتھ کر بے تو کیا جھے گوارا

ہوگا؟ یقیناً نہیں! تو پھر کوئی دوسرایہ کیسے گوارا کرسکتا ہے کہ آپ اس کی بہن یا بٹی یا بہویا

بیوی کے ساتھ اس طرح کا فعل کریں ، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پھر برسانے

والے کو یا در کھنا جا ہے کہ کوئی اس کے گھر پر بھی پھر برساسکتا ہے۔ فرمانِ مصطفیٰ صلّی اللّه

تعالیٰ علیہ والہ وسلّہ ہے: عِفْوْ اتّعِفْ نِسَاؤُ گھر و بِروْ ا آباء کھر یبر گھر آبناؤ گھر.

یبی پاکدامنی اختیار کرو، تبہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی اور اپنے والدین کے ساتھ حسنِ

سلوک کرو، تبہاری اولادتم سے اچھاسلوک کرے گی۔

سلوک کرو، تبہاری اولادتم سے اچھاسلوک کرے گ

(معجم اوسط، ۲/۲۷۲، حدیث:۲۲۹۰) 🕯

#### مجھے بدکاری کی اجازت دیجئے

ایک نو جوان سرکارِ عالی و قار، مدینے کے تا جدارصلّی اللّه تعالی علیه والم وسلَّمه کی بارگاه میں حاضر ہوااور بدکاری کی اجازت مانگی۔ پیسنتے ہی صحابہ کرام عَلیْهه وُ الرّضوان جلال مين آ كئ اوراس مارنا جام ارسول اكرم صلّى الله تعالى عليه واله وسلّم في انہیں ایبا کرنے سے روکا اور نوجوان کواینے قریب بلا کر بٹھایا اور نہایت نرمی اور شفقت کے ساتھ سوال کیا: اے نو جوان! کیا تجھے پیند ہے کہ کوئی تیری ماں سے ایسا فعل كرے؟ اس نے عرض كى: ميں اس كو كيسے رَوار كھ سكتا ہوں؟ آپ صلّى الله تعالى عليه واله وسلَّم نے ارشا دفر مایا: تو پھر دوسر لوگ تیرے بارے میں اسے کیسے روار کھ سکتے ہیں؟ پھر دریافت فرمایا: تیری بیٹی سے اگر اس طرح کیا جائے تو ٹو اسے پسند کریگا؟ عرض کی:نہیں۔فرمایا:اگر تیری بہن ہے کوئی ایسی ناشائستہ حرکت کرے تو؟ اورا گرتیری خاله سے کرے تو؟ اسی طرح آپ صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه ایک ایک رشتے کے بارے میں سوال فر ماتے رہے اور وہ جواب میں یہی کہتا رہا کہ مجھے پیند نہیں اورلوگ بھی رضا مندنہیں ہول گے۔ تب **سر کا ر**نا مدار ، مدینے کے تا جدار صلّبی الله تعالى عليه واله وسلَّم في اس كے سينے بر ہاتھ ركھ كرۇعاكى: يا البي عَذَّوجَكَ اس كے دل کو یا ک کردے،اس کی شرمگاہ کو بیجا لے اوراس کا گناہ بخش دے۔اس کے بعدوہ نوجوان تمام عمرزناسے بےزاررہا۔

(مسنداحمد، حديث ابي امامة الباهلي، ٢٨٥/٨، حديث: ٢٢٢٧ ملخصًا)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

#### (26) اپنا پچه مجھ کرآپریشن کرنے کا صلہ

ایک خاتون کا بیان ہے کہ یا کستان کی ایکمشہور ومعروف سرجن کا اکلوتا بیٹا جومشکل سے چھسال کا ہے میرے اسکول میں پڑھتا تھا، ایک صبح اچا نک سر در دگی وجہ سے زورز ور سے رونے لگا۔ پتہ چلا کہ اسے بہت تیز بخار بھی ہے۔ میں نے بیجے کی والدہ سے بذریعہ موبائل رابط کرنے کی بہت کوشش کی مگر رابطہ نہ ہوسکا ، ایک کے بعدایک کال مگر بے فائدہ! دوسری طرف بیجے کی حالت درد سے بگڑتی جارہی تھی۔ مجبوراً اپنی ذمہ داری پر ڈاکٹر کو بلوایا گیا، ڈاکٹر نے چیک کیا اور انجکشن لگا دیا۔تھوڑی دىر بعدا سےسكون ملاتو وہ سوگيا۔ ميں بار باراسكى والدہ كےنمبر بررا بطے كى كوشش كرتى رہی مگر کوئی جواب نہ آیا۔انکےاسپتال فون کیا تو پیۃ چلا کہ وہ آپریشن میں مصروف ہیں۔میں نے ایکےنمبر برایک مینج بھیج دیا تا کہوہ آپریشن سے فارغ ہوکراہے لے جائیں۔وہ بچےمیری گود میں سویار ہا۔جب اسکی والدہ آئیں ان کا چیرہ تھکاوٹ سے زرداورآ ککھیں سرخ سوجی ہوئی تھی۔اینے بیچے کوسکون سےسوتا دیکھے کرمیرے پاس بیٹھ گئیں۔انہوں نے بتایا کہ کئی گھنٹے سے وہ ایک بیچے کا آپریشن کررہی تھیں جواپنے والدین کی اکلوتی اولا دہے،اس دوران انہیں اینے بیچے کا خیال بھی آتار ہا کہ انکااپنا بھی اکلوتا بچہ ہے۔اس کئے انہوں نے اسے اپنا بچہ بھے کر بڑی توجہ سے اسکا کامیاب آ پریش کیا۔اسکے والدین بہت خوش ہیں۔جب مجھے آیکا کیٹے ملاتو میری آ نکھیں بھر ہ فی تھیں کہ میں کسی کے بچے کوا پناسمجھ کراہے بچانے کے لئے اتنی کوشش کرتی رہی مگر

يُثِنَّ ثُن: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اللانُ)

میرا بیٹا پیتہ نہیں اکیلا کتنی تکلیف میں ہوگا! پیانہیں کسی نے اسکو سنجالا بھی ہوگا یا اسلامی ہوگا یا نہیں؟ مگر جب میں نے اسکوآ پی گود میں اتنے سکون سے سوتاد یکھا تو ساری پریشانی دور ہوگئی اور اس بات پر میرایقین مضبوط ہوگیا کہ دنیا کمافات عمل ہے۔

**∓•∞**• - ( جيسي کرنی و ليي ګجرنی ) <del>- • • ⊶•∞</del> • • • • • •

## ﴿ احِيها كروكًا حِيها ملحًا ﴾

فرمانِ مصطفی صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم ہے: دوسروں کے لئے عافیت طلب کروتہیں بھی عافیت نصیب ہوگی۔(الترغیب والترهیب، ۱۱۹/۳ ، حدیث: طلب کروتہہیں بھی عافیت نصیب ہوگی۔(الترغیب والترهیب، ۲۱۹۳ ، حدیث: ۱۹۹

## المسلمان بھائی کے لئے دعائے خبر کا فائدہ کے

حضرت سيرنا البودَرُ دَاء دضى الله تعالى عنه فرمات بي كمين نے رسو والله صلّى الله تعالى عليه واله وسلّه كوفر مات بهوئ سنا: مسلمان كى اپنے مسلمان بيائى كے ليے اس كى پس پشت دعا ضرور قبول ہے، اس كے سركے پاس فرشتہ مقرر موتا ہے كہ وہ جب اپنے بيمائى كے ليے دعا خير كرتا ہے تو مقرر فرشته كہتا ہے: آمين اور مختے بھى اس جيسا ملے ۔ (مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب ،، ص ١٤٦٢ حديث: ٢٧٣٢)

مُفَسِّرِ شَهِيرِ حكيمُ الْأُمَّتُ حضرتُ مِفتى احمد يارخان عليه رحمةُ الحنّان إس حديثِ پاک كے تحت فرماتے ہیں: یعنی تم مسلمان بھائی کے لیے دعا کروتو فرشتہ تمہارے لیے دعا کرے گا اگرتم نے فرشتہ کی دعا لینا ہے تو دوسروں کو دعا دو۔ بعض

🕻 پیّرُ ش: مجلس المدینة العلمیة (دُوتِاسلارُ) 🕽

ر<u>س میں میں ہوں</u> بزرگ جب کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے ا لئے بھی جمع کے صیغہ سے دعا کرتے ہیں ،ان عملوں کا ماخذ بیر حدیث ہے۔ بیمل بھی

ہے کہ پہلے اپنے لئے دعا کر لے پھر دوسرے کے لئے دَبِّ اغْفِدْلِیْ وَلِوَالِدَیّ (یعن

اے میرے رب میری مغفرت فرمااور میرے والدین کی )۔ (مراة المناجیج ۲۹۳/۳۰)

## و دوسروں کی سلامتی ما گلوتہہیں بھی سلامتی ملے گ

حضرت سيرنا ابواسحاق شيرازى عليه وحمة الله والمقدى كوفقهائ كرام كورميان شيخ مُطلَق كهاجا تا ہے، اس كى وجہ يہ منقول ہے كہ آ ب وحمة الله تعالى عليه خواب ميں سركارِ دوعالم، نُورِ مجسّم صلّى الله تعالى عليه واله وسلّه كى زيارت سے مشرف موئے تو عرض كى : مجھے ایسے کلمات سکھا ہے جن كى بدولت ميں نجات پاسكوں ـ سركارِ مدينه، قررارِ قلب وسينه صلّى الله تعالى عليه واله وسلّه في ارشاد فرمايا: اے شيخ! دوسروں مدينه، قررارِ قلب وسينه صلّى الله تعالى عليه واله وسلّه في ارشاد فرمايا: اے شيخ! دوسروں كے لئے سلامتى طلب كرو، تمہيں بھى سلامتى نصيب ہوگى ۔ (فيض القدير ، ١٨٨٨)

## ﴿ (27) ظالم اپنے انجام کو پہنچا

طبرستان کا ایک ظالم وبدکار بادشاہ شہر کی کنواری لڑکیوں کا گوہرِ عصمت اُوٹا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک غریب بڑھیا کو پیغام بھجوایا کہ آج وہ اس کی بیٹی کے پاس آئے گا۔ یہ جان لیوا خبرسن کرغریب بڑھیا اس وقت کے مشہور ولی حضرت پاس آئے گا۔ یہ جان لیوا خبرسن کرغریب بڑھیا اس وقت کے مشہور ولی حضرت سیدنا شخ ابوسعیدقصّاب علیہ رَحمهُ اللهِ التّقاب کی خدمت میں حاضر ہوئی اورروروکردر دِ

يُثِنَّ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلارُ) }

دل بیان کرتے ہوئے دعا کی درخواست کی۔ اللّٰہ عَدَّوَجَلَّ کے ولی نے دُ کھیاری ماں کی فریادین کراینا سر جھکالیا، پھر کچھ دریہ بعد سراُٹھا کرارشاد فرمایا:محترمہ!اس علاقے مين زنده لوگون مين كوئي ايياشخص نهين جومُسُتَجَابُ الدَّعُوات مو (لعني جس كي مردعا قبول ہوتی ہو) ہاں!فلاں قبرستان میں آپ کو اِس اِس طرح کا ایک شخص ملے گا،وہ آئی جاجت پوری کرسکتا ہے۔ بڑھیا قبرستان پینچی تو وہاں ایک حسین وجمیل نو جوان نظر آیا جس کے نورانی وجود اور خوبصورت لباس سے نکلنے والی خوشبو نے سارے ماحول کومعطر کررکھاتھا۔ بڑھیانے سلام کے بعد آنے کامقصد بتایا۔نوجوان نے بڑی توجد سے ساری بات سی چرکہا: ''دوبارہ حضرت ابوسعید قصاب علیه رَحمةُ اللهِ التَّوّاب کے یاس جا کردعا کرایئے!ان کی دعا قبول ہوگی ۔'' بڑھیانے جھنجھلا کر کہا:'' عجیب ہات ہے میری مشکل کوئی حل نہیں کررہا، میں کہاں جاؤں؟ زندہ مجھے مُر دوں کے یاس بھیجنا ہے اور مردہ زندہ کے یاس نوجوان نے کہا: ' وہاں جائے ! إِنْ شَاعَ اللّٰه عَدَّوَجَلً اب مسكلة له موجائ كار' ؛ چنانچه بره هيا پهرحضرت سيدنا شيخ ابوسعيد قصاب عليه رحمة أ الله التواب كي خدمت ميں حاضر ہوئى \_ برد هياكى رُودادس كرآب رحمةُ الله تعالى عليه في سر جھكاليا، كچھ ہى دىر ميں آب رحمةُ الله تعالى عليه كجسم سے پيينہ سيكنے لگا، پھرايك زور دار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے ۔ احیا نک پورے شہر میں شور بریا ہوا: ' بادشاہ مرگیا، بادشاه کی گردن ٹوٹ گئی۔' ہوا یوں کہ جب وہ بدبخت بادشاہ بڑھیا کی بٹی کی طرف جلا تواجا نک گھوڑے کوٹھوکر لگی بادشاہ منہ کے بکل گرا اور فوراً ہی موت کے يُثْنَ ش: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلان)

پھر جب اوگوں نے حضرت سیدنا شخ ابوسعید قصاب علیه دکھ الله والتّواب سے بوچھا کہ برد ھیا کو قبرستان کیوں بھیجا گیا، پہلے ہی دعا کیوں نے فرمادی گئ ؟ توارشاد فرمایا: مجھے یہ بات پسندنہ تھی کہ میری بددعا سے کوئی ہلاک ہو،اس لئے میں نے اسے حضرت سیدنا خضرعلی نبیّناو عَلَیْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھرانہوں نے اشارہ مخبوایا کہ ایسے بدکاروسر گش کے لئے بددعا کرنا جائز ہے،الہذا میں نے بددعا کی تووہ البینا نجام کو بینی گیا۔ (دوض الدیاحین، ص ۲۶۲)

بادشاهوں کی بکھری ہوئی ھڈیاں کہہ رہی ہیں نہ بنتا بھی حکمراں احتساب اِسکا گزرے گاتم پر گراں حشر میں جب کہ جاؤ کے مرکز میاں (وسائل بخش میں میں (وسائل بخش میں میں ۱۵۵)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللَّهُ تعالى على محمَّد

#### 🕻 بددعانه کرو 🕏

الله عَزَّ وَجَلَّ كَ مُحُوب، دانائِ عُيوب، مُنَزَّ هَ عُنِ الْعُوب صلَّى الله تعالى عليه على عليه واله وسلَّم في ارشاد فر مايا: اپني جانول، اپني اولا داوراپني آموال پر بدرعانه كرو كهين ايبانه موكه قبوليت كي گھڙى مواور بَد دعا قبول موجائے - (مسلم، كتاب الذهد

والرقائق ، باب حديث جابر الطويل ، ص١٦٠٤ ، حديث : ٣٠٠٩)

#### بددعا کرنے کے چند شرعی احکام 🥞

﴿ اگر کسی کا فر کے ایمان نہ لانے پر یقین یاظن غالب ہواور جینے ہے۔ دین کا نقصان ہو، پاکسی ظالم سے امید تو بہاور ترک ظلم کی نہ ہواوراس کا مرنا تباہ ہونا

خلق کے حق میں مفید ہو، ایسے خص پر بددعا دُرُست ہے۔ (فضائل دعاء بص ١٨٧)

🕸 کسی مسلمان کویه بددعا که تجھ پر خدا کاغضب نازل ہو!اورتو آگ یا

دوزخ میں داخل ہو! نہ دے، کہ حدیث شریف میں اس کی ممانعت وار دہے۔ (اب و

داود ، كتاب الادب ، باب في اللعن ، ٣٦٢/٤ ، حديث : ٤٩٠٦)

(فضائل دعاء، ص٢٠٣)

اینے اوراینے احباب کے نفس واہل ومال ووَلَد (بچوں) پر بددعا نہ کرے!

کیا معلوم کہ وقت اجابت ہواور بعدِ وقوعِ بلا (مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد) پھر

( فضائل دعاء، ٢١٢)

صَلُّوا عَلَى الْحَبيب! صلَّى اللهُ تعالٰى على محمَّد

#### 🥻 (28) مز دورکوزندہ جلانے والاخود بھی زندہ جل گیا 🔮

ایک وکیل کے بیان کالبّ لباب ہے کہ ہمارے علاقے میں جا گیرداروں کا

ایک خاندان ہے، خاندان کا سربراہ بہت بڑے سرکاری عہدے سے ریٹائر ہونے

کے بعد زمینوں کی دکھیے بھال کیا کرتا تھا۔اس کے دوعجیب وغریب شوق تھے،ایک مہنگی

گاڑی پرسیرسیاٹے کرنااور دوسراموٹی رقم اپنے پاس رکھنااور وقتاً فو قتاً ہے گنتے رہنا۔

🖠 پُیْرُش: مجلس المدینة العلمیة (دُوتِاسلارُی) 🕽

ایک دو پہروہ اپنے ڈیرے پرموجود تھا کہ نامعلوم کس بات پرایک مزارع (زمینوں پر کام کرنے والے مزدور) پرغصہ آگیا ، زمیندار نے ڈنڈا کپڑا اور اس کی پٹائی شروع کردی۔اس بے چارے نے جان بچانے کے لئے بھا گرایک جھونپڑے میں پناہ لی۔زمیندار نے باہر سے کنڈی لگا کر جھونپڑے کوآگ لگا دی ، جھونپڑا گھاس پھونس لی۔زمیندار نے باہر سے کنڈی لگا کر جھونپڑے کوآگ لگا دی ، جھونپڑا گھاس پھونس اورلکڑی کا ہی تو تھا ، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے الاؤکی شکل اختیار کر گیا۔ کسی مائی کے لال میں جراءت نہیں تھی کہ زمیندار کی موجود گی میں آگے بڑھ کراس غریب کی مدد کرتا الہذا وہ غریب جھونپڑے کے اندر ہی جل کر بھسم ہوگیا۔ کسی نے زمیندار کے خلاف قانونی کاروائی کی ہمت نہیں گی ، پچھون قرب وجوار میں ہرگوشیوں کے انداز میں اس سانے کا دکر ہوا پھرخاموثی جھاگئے۔

اس کے چند ہفتوں بعد زمیندار کے گھٹوں میں شدید نکلیف شروع ہوگئ،
پہلے درد پھرسوجن اور پھر فالج کا مرض لاحق ہوگیا۔ زمیندار کے لئے ہلنا جُلنا دو بھر ہوگیا،
ملازم اسے بستر سے استنجا خانے لے جاتے اور واپس بستر پر ڈال دیتے۔ اس کی
زندگی بے رونق ہوگئی۔ پھرمئی کا مہینہ آیا اور گندم کی کٹائی شروع ہوگئی۔ زمیندار نے
زمینوں پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا کہ تھریشر سے گندم نکلتے ہوئے بھی و کھے اول گا،
ہواخواری بھی ہوجائے گی یوں میرا دل بہل جائے گا۔ ملازموں نے اٹھا کرگاڑی میں
ڈالا اور ڈرائیور لے کرچل دیا۔ چلتے چلتے وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں زمین پر گئے کے خشک
پہنچ جہاں زمین پر گئے کے خشک

ڈالا اور ڈرائیور کے تھے جسے'' جچھوئی'' کہتے ہیں۔ تھریشر کے ذریعے گندم کے دانے
ہوا جھرے ہوئے نے جھوئی'' کہتے ہیں۔ تھریشر کے ذریعے گندم کے دانے
ہوا جھرے ہوئے نے جھوئی'' کہتے ہیں۔ تھریشر کے ذریعے گندم کے دانے

ایی جگہ الگ کئے جارہے تھے جہاں گاڑی لے جانا دشوارتھا، ڈرائیور نے زمیندارکو آگاہ کیا تواس نے کہا کہ میں بہیں گاڑی میں بیٹھا ہوں تم جاکردیھوکہ کتی گندم باقی ہے؟ ڈرائیور حکم کی تعمیل کے لئے چل پڑا۔ پیچھے زمیندار نے سگریٹ سلگایا اور جلتی ہوئی تیلی گاڑی سے باہر پھینک دی مئی کا مہینہ چلچلاتی دھوپ اور گاڑی کے پنچاور چاروں طرف ' چھوئی' بھری ہوئی تھی جوآگ پڑ نے کا بہانہ مائکتی ہے ،گاڑی کے چاروں طرف آگ کا الاؤ بھڑک اٹھا، معذور زمیندار بھا گتا بھی تو کیسے! وہیں گاڑی کے ساتھ جل کررا کھ ہوگیا۔ بعد میں پتا چلا کہ بیہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے غریب مزدور کو جلاکر ماراتھا۔

جبکہ پیکِ اَجُل روح لے جائیگا جسمِ بے جاں تڑپ کر تُھمَر جائیگا لُحد میں کوئی تیری نہیں آئے گا جمھے کو دفنا کے ہر اِک بلیٹ جائے گا (وسائلِ بخشش مص۵۵۳)

صَلُّوا عَلَى على محمَّد

### و (29) حضرت سبِّدُ نالجيلي عَلَيهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى شَهَادت عَلَيْ

دمشق کے بادشاہ 'حداد بن حدار' نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھیں۔ پھر وہ جا ہتا تھا کہ بغیر حلالہ اس کو واپس کر کے اپنی بیوی بنالے۔ اس نے حضرت سیّدُ نا یحی عَدل می نیسیّنا وَعَلَیهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام نے فر مایا کہ وہ اب تم پرحرام ہو چکی ہے اس کی بیوی کو یہ بات سخت نا گوار گزری اور وہ حضرت کہ وہ اب تم پرحرام ہو چکی ہے اس کی بیوی کو یہ بات سخت نا گوار گزری اور وہ حضرت

[ بيُّن كُن: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلال) }

ا سیّدُ نا کیکا علی نبیّدناو عَلَیهِ الصّلوةُ وَالسَّلام کَ قَل کَ در پے ہوگئ۔ چنانچہاس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قبل کی اجازت حاصل کر لی اور جب حضرت سیّدُ نا کیکا علی نبیّدناو عَلیهِ الصّلوةُ وَالسَّلام در کے قبل کی اجازت حاصل کر لی اور جب حضرت سیّدُ نا کیکا علی نبیّدناو عَلیهِ الصّلوةُ وَالسَّلام در مسجد جبرون' میں نماز پڑھ رہے تھے بحالت سجدہ ان کو قبل کرادیا اور ایک طشت میں ان کا سرمبارک ایپنے سامنے منگوایا ۔ مگر کٹے ہوئے سرمبارک میں سے اس حالت میں بھی بہی آ واز آتی رہی کہ' تو بغیر حلالہ کرائے بادشاہ کے لئے حلال نہیں' اس عورت پرخداعَد وَجَلَّ کاعذاب نازل ہو گیا اور وہ زمین میں دھنس گئی۔ ا

(عِائب القرآن ص٢٩٢ والبدايه والنهايه ١٠ / ١٠ ملتقطاً)

صَلُّوا عَلَى على محمَّد

#### (30) تا بعی بزرگ کی شہادت 🤰

حضرت سیدنا سعید بن جبیر دضی الله تعالی عنه بهت ہی جلیل القدر تا بعی ہیں بلکہ بعض محدثین نے آپ کوخیرالتا بعین (تمام تا بعین میں بہترین) لکھا ہے، آپ دضی الله تعالی عنه بصرہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی کواس کی خلاف شرع با توں پر

ا : " دعوت اسلامی " کے إشاعتی ادار ہے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع " بہار شریعت " جلد 2 کے صفحہ نمبر 177 پر ہے " حلالہ کی صورت ہے ہے کہ اگر عوت مک خول ہے (یعنی جس سے جماع کیا گیاہو) تو طلاق کی عِدّ ت پوری ہونے کے بعد عورت کسی اور سے نکاح صحیح کرے اور شوہر ثانی اس عورت سے وطی بھی کرلے اب اس شوہر ثانی کے طلاق یا موت کے بعد عِدٌ ت پوری ہونے پر شوہر اوّل سے نکاح ہوسکتا ہے اور اگر عورت مک فحول نہیں ہے (یعنی اس سے جماع نہیں کیا گیا) تو پہلے شوہر کے طلاق دینے کے بعد فور آ دوسرے سے نکاح کرسکتی ہے کہ اس کے لئے عدت نہیں۔"

📭 🗫 - ﴿ جِيسِي كرني وليبي بَعِرني ۗ 🖢 روك ٹوك كرتے رہتے تھے،اس لئے اس ظالم نے آپ دھي الله تعالى عنه كوتل كراديا۔ آپ رضى الله تعالى عنه كى شهادت كاواقعه برا اى عجيب وغريب ہے، حجاج نے يو جھا: سعيدبن جبير! بولومين كس طريق سيتمهين قتل كرول؟ آبدضي الله تعالى عنه ني فرمایا کہ جس طرح تو مجھے تل کر یگا قیامت کے دن اسی طریقے سے میں مجھے تل کروں گا۔ حجاج نے کہا کہتم مجھ ہے معافی ما نگ لومیں تمہیں جھوڑ دوں گا، آپ دھی الله تعالی عنه نے فرمایا: میں الله عَدَّدَ جَلَّ کے سواکسی دوسرے سے معافی نہیں ما نگ سکتا ہجاج نے جھلا کرجلا دیسے کہا: اس کوتل کردے۔ آپ دضی اللہ تعالی عنہ بین کر ہننے لگے۔ حجاج نے تعجب سے یو چھا: اس وفت کس بات پر ہنس پڑے؟ آپ دضی الله تعالی عنه نے فرمایا: الله عَذَّوَ جَلَّ کے سامنے تمہاری جراءت پر مجھے تعجب ہوااور ہنسی آ گئی۔آپ رضى الله تعالى عنه حبلًا دكسامنة قبله رُوكُور به موكنة اوربير ميت يرهي: إِنْ وَجُهُتُ وَجُهِي لِلَّذِي فَكُلَ تُوجَهُ عَنوالايمان: مِس في اينامنداس السَّلُوتِ وَالْأَرْمُ صَٰ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا كَى طرف كيا جس ني آسان وزين بنائ **ھِنَ الْمِنْسُرِكِيُنَ** ۞ (پ٧٠الانعام:٧٩) ايكاسى كاموكراور ميں مشركوں ميں نہيں۔ تجاج نے جلاوسے کہا: اس کا منہ قبلہ سے پھیروے ۔ تو آپ دضی الله تعالی عنه نے فَأَيْسَكَاثُوَ لُوْ افْتُدَوْ حِدُ اللَّهِ ﴿ تَوجَمهُ كَنِوالايمان: تَوْتُمْ جِدَهِ مِنْهُ كُرُوادِهِ

(پ ۱۱ البقرة: ۱۱ ) وجه الله (خداكي رحت تمهاري طرف متوجه) ي-

🚽 ﴿ ثُنُّ سُن : مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اللان)

جيسي كرني وليري بعرني 🗨 ∺ 🕶 تعتق 🕶 • 👚 •

حجاج بولا: مند کے بل زمین پرلٹا کرتل کرڈ الو۔ جب جلاد نے آپ دضی الله تعالی عنه کو الله منه کے بل بحالتِ مجدہ لٹایا تو آپ دضی الله تعالی عنه نے بیآیت تلاوت فرمائی:

منہ کے بل بحالتِ مجدہ لٹایا تو آپ دضی الله تعالی عنه نے بیآیت تلاوت فرمائی:

مِنْ هَا حَلَقْتُ كُمْ وَفِيهَا لُعِیْكُ كُمْ وَ سرجَمهٔ كنز الایمان: ہم نے زمین ہی سے منہ الله اورائی میں تہیں پھرلے جائیں مِنْ الله اورائی میں تہیں پھرلے جائیں (پر ۲ مله: ٥٠) گاورائی سے تہیں دوبارہ زکالیں گے۔

جب جلاد نے خبر اٹھایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنه نے بلندا واز سے الا اللہ وَ حَدَدَة لاَ شَرِیكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَدَّدًا عَبْدُة وَرَسُولُه بِرُ صَااور بِدِ عاما بَلَی اللّٰه وَ حَدَدَة لاَ مِیرِ فَلَ کے بعد حجاج کو کسی مسلمان پر قابونہ دے۔' آپ رضی الله تعالیٰ عنه کی بید عامقبول ہو گئی اور آپ کی شہادت کے بعد حجاج صرف پندرہ رات زندہ رہا اور کسی مسلمان کو تل نہ کرسکا۔ اس کے بیٹ میں کینسر ہو گیا تھا۔ طبیب بد بودار گوشت کی بوٹی کو دھا گے میں باندھ کر اس کے حلق میں ڈالتا تھا اور وہ اس کو گھونٹ جاتا تھا۔ پھر اس کو زکالتا تھا تو وہ بوٹی خون میں لبٹی ہوئی نکلی تھی اور ان پندرہ راتوں جاتا تھا۔ پھر اس کو زکالتا تھا تو وہ بوٹی خون میں لبٹی ہوئی نکلی تھی اور ان پندرہ راتوں میں حجاج بھی سونہیں سکا کیونکہ آئکھ لگتے ہی وہ خواب و پھتا کہ حضرت سعید بن میں جاج بھی عنہ اس کی ٹانگ پکڑ کر گھیدٹ رہے ہیں، بس آئکھ کل جاتی۔ جبیردضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ٹانگ پکڑ کر گھیدٹ رہے ہیں، بس آئکھ کل جاتی۔

## و ظلم سے چھٹکارے کی دعا کیوں نہیں کی؟

يُثِيُّ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلامُ)

حضرت سیدناسعید بن جبیر دضی الله تعالی عنه مستجابُ الدعوات بزرگ

سے آپ نے ایک مرغ پال رکھا تھا جس کی بانگ پردات میں نماز کیلئے بیدار ہوا اللہ علی مرغ پال رکھا تھا جس کی بانگ نددی جس کے سبب حضرت سیدنا سعید بن جبیر دضی اللہ تعالیٰ عنه نماز کیلئے نداٹھ سکے ۔ بیہ بات آپ پرگراں گزری اور آپ نے فرمایا: اللہ عَدُّوبَحُلُّ اس کی آ واز کو منقطع کر ہے! اسے کیا ہوا؟ آپ کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ اس کے بعد اس مرغ نے بھی بانگ نددی ۔ آپ کی والد کہ محتر مہ نے آپ سے فرمایا: بیٹا! آج کے بعد کس چیز پر بددعا نہ کرنا ۔ اس قدر مقبول محتر مہ نے آپ سے فرمایا: بیٹا! آج کے بعد کس چیز پر بددعا نہ کرنا ۔ اس قدر مقبول الدعا ہونے کے باوجود آپ دضی اللہ تعالیٰ عنه نے تجابی بن یوسف کے ظلم پر عثر کیا عنه نے تجابی بن یوسف کے ظلم پر عثر کیا عنہ کہاں تک کہ آپ کوشہید کردیا گیا لیکن آپ نے اس مصیبت سے چھٹکارے کیلئے دعا نہ کی ۔ (جامع العلوم والحکم، ص۸٥٤ بتصرف)

صَلُّوا عَلَى الْحَبيب! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

### (31) لا کچی بیوی کا انجام

حضرت سیدنا شمخون دحه وُ الله تعالی علیه نے ہزار ماہ اِس طرح عِبادت کی کہ رات کو قیام اور دِن کوروزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ السلمہ عَدَّوَجَدَّ کی راہ میں چہا دبھی کرتے ۔ وہ اِس قدر طاقتور تھے کہ لوہ کی وَ زنی اور مُضوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے تو ڈ ڈ النے تھے۔ گفا رِنا ہُنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمخون دحمه وُ الله تعالیٰ علیه پرکوئی بھی حَربہ کارگرنہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بھت سارے مال ودولت کا لاللہ دیکر آپ دحمه وُ الله تعالیٰ علیه کی زَوجہ کو اِس بات پر آ مادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی ا

يُرُّنُّ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلانُ)

حالت میں یائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رَستّوں سے خوب اچھی طرح جُکُر کر إن كے حوالے كردے \_ پُتانچ بے و فاہوى نے ايسانى كيا - جب آپ رحمةُ الله تعالى علیہ بیدار ہوئے اور این آپ کور ستوں سے بندھا ہوایایا تو فوراً اپنے اُعضاء کو حُرُ كت دى۔ ديکھتے ہى دیکھتے رسيّال ٹوٹ گئيں اور آپ دھمةُ اللّه تعالى عليه آزاد ہو گئے۔ پھرایی بیوی سے اِسْتِفسار کیا: مجھے کس نے باندھا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نُقلی اَداوَں سے جُھوٹ مُوٹ کہد دیا کہ میں تو آ ب کی طاقت کا اندازہ کررہی تھی کہ آپ اِن رستوں سے کِس طرح اپنے آپ کوآ زاد کرواتے ہیں؟ بات رَ فع وَ فع ہو گئی۔ ایک بارنا کام ہونے کے باؤ جُو دیے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مُسْلُسُلُ إِس بات كى تاك ميں رہى كەكب آپ دھيةُ الله تعالى عليه برنيندطارى ہو اوروه إنهيس باندهدے۔ آ برکارا يكبار پھرموقع مل ہى گيا، لهذا جب آب دھية الله تعالى عليه يرنيندكاغلَبه مُوانوا أس ظالمه نے زبها يَت ہى جالاكى كے ساتھ آپ رحمةُ الله تعالى عليه كولوب كى زنجيرول ميس الچھى طرح جكرا ديا۔ بُول ہى آپ دحمةُ الله تعالى عليه كي آنكه كھلى ،ايك ،ى جھكے ميں زنجيرى ايك ايك كڑى الگ كردى اور بآسانى آ زاد ہو گئے۔ بیوی بیمنظرد مکیھ کرسٹیٹا گئی مگر پھر مُگا ری سے کام لیتے ہوئے ؤہی بات دُ ہرادی که میں تو آ پکوآ زمار ہی تھی۔ دَ ورانِ گفتگو حضرتِ شَهُ عَن نِ رحمةُ الله تعالی علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپناراز افشاء کردیا کہ مجھ پراللہ عَذَّوَجَلَّ کا برا کرم ہے اُس نے جھے اپنی وِلایت کاشَرُ ف عِنایَت فر مایاہے، مجھ بردُنیا کی کوئی چیز اَثَرَ نہیں کرسکتی مگر يُثِنَّ ش: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اللان)

ہاں!"میرے سُر کے بال" ۔ حالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ آخر ایک بار مُوقع پاکراً س نے آپ (رحمةُ الله تعالى عليه) كوآپ بى كان آئم كيسووں سے با نده ديا جِن کی *درازی زَمین تک تھی \_(پیاگلی اُمّت کے بزرگ تھے، ہمارے* آ قاصلَی اللہ تعالی علیہ والہ وسلّمہ كى سنتت كيسوآ و هےكان، پورےكان اور مبارك كندهول تك ہے۔ فناوكي رضويه ميں ہے: شانول سے ينچے ڈ ھلکے ہوئے عورتوں کے سے بال رکھنا حرام ہے۔ ( فماوی رضویہ ۲۰۰/۲۱) آب دھمةُ الله تعالی علیه نے آئکھ کھلنے پر بڑاز ورلگا یا مگرآزاد نہ ہوسکے۔ دُنیا کی دولت کے نُشہ میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور یارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کردیا۔ گفار بدا طوار نے حضرت فِمْعُون (رحمةُ الله تعالى عليه) كوايك سُتُون سے بانده ديا اور إنتها كي بےدردی اورسَقًا کی سے اُن کے کان اور ہونٹ کاٹ دیتے، تمام کفارو ہیں جمع تھے، تب اس مر دِمجابد نے الله عَذَّو جَلَّ سے دعا کی که مجھے ان بندھنوں کوتو ڑنے کی قوت بخش دے اور ان کا فروں پر بیستون مع حیوت کے گرادے اور مجھے ان کے پُشگل سے نجات دیدے چنانچہ اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ نے انہیں قوت عطافر مائی وہ ملے توان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے، انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے حصیت کافروں پر آ گری اورالله عَزَّوَجَلَّ نِه ان سب كوملاك كرديا اور حضرت فيمُحُون (دحمةُ الله تعالى عليه) كوان عنى الله القدر، ص ٢٠٦، بتغيرٍ) مَكاشَفَةُ القُلُوب، في فضل ليلة القدر، ص ٢٠٦، بتغيرٍ) گناہ بے عدُد اور جُرْم بھی میں لاتعداد معاف کردے نہ سہ یاؤں گا سزا یارب (دسائل بخش ص ۷۸)

🖢 پيْرُش: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلانُ) 📗

#### (32)شیرنے سرچیاڈالا

شہرادیٔ رسول حضرت سیّدَ تُناام کلثوم دیسی الله تعالی عنها پہلے ابولہب کے یٹے د دورد ہے '' کے نکاح میں تھیں لیکن ابولہب کے مجبور کر دینے سے بدنصیب عتیب نے ان کورخصتی ہے قبل ہی طلاق دے دی اور اس ظالم نے بارگاہِ نبوت میں انتہائی گستاخی بھی کی ۔ یہاں تک کہ بدز بانی کرتے ہوئے حضور رحمةٌ للعالمین صلَّى الله تعالٰی عليه واله وسلَّم يرجهب يرا اورآب كمقدَّس بيرا من كويها رد الاراس كستاخ كي بے ادبی سے آپ کے قلب نازُ ک برانتهائی رنج وصدمه گزرااور جوشِ غم میں آپ کی زبان مبارك سے بیالفاظ نكل گئے كه 'پياالله عَدَّوَجَدًا! اینے كتوں میں سے سی كتے كو اس برمسلط فر مادے۔' اس دعائے نبوی کا بیاثر ہوا کہ ابولہب اور عُتیب مدونوں تجارت کے لئے ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گئے اور مقام'' زَرْ قا'' میں ایک راہب کے پاس رات میں گھہرے۔راہب نے قافلہ والوں کو بتایا کہ یہاں درندے بہت ہیں،آ پلوگ ذرا ہوشیار ہوکرسوئیں۔ بین کرابولہب نے قافلہ والوں سے کہا كا الوكوا محمر (صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم ) في مير عبي عتيبه ك ليَّ ہلاکت کی دعا کر دی ہے۔لہٰذاتم لوگ تمام تجارتی سامانوں کو اکٹھا کر کے اس کے او پر عتیب کابستر لگا دواورسب لوگ اس کےاردگر دحیاروں طرف سوجاؤتا کہ میرابیٹا درندوں کے حملہ مے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلہ والوں نے عُتیب کی حفاظت کا بورا بورا بندوبست کیالیکن رات میں بالکل احیا نک ایک شیر آیا اورسب کوسونگھتے ہوئے کود کر

يُثِيُّ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اللان)

و ۲۶ 🚅 🕶 🕶 🕶 🕶 🕶 🕶 🕶 🕶 🚾 🕶 🔻

عُتیب کے بستر پر پہنچااوراس کے سرکو چباڈ الا ۔ لوگوں نے ہر چند شیر کو تلاش کیا مگر کچھ ا بھی یانہیں چل سکا کہ بیشیر کہاں ہے آیا تھااور کدھر چلا گیا؟

(شرح الزرقاني، في ذكر اولاده الكرام، ١٤/٥ ٣٢)

نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قتم کہ جس کوتم نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا

خدا کی شان دیکھئے کہ ابولہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیب نے حضورِ

اکرم صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه کی دونوں شنرادیوں کواپنے باپ کے مجبور کرنے سے طلاق دے دی مگر عتبہ نے چونکہ بارگاہ نبوت میں کوئی گتاخی اور ہے ادبی نہیں کی تھی اس لئے وہ قبر اللی میں مبتلا نہیں ہوا بلکہ فتح مکہ کے دن اس نے اور اس کے ایک دوسرے بھائی ''مُعَیِّب '' دونوں نے اسلام قبول کرلیا اور دست اقدس پر بیعت کرکے شرف صحابیت سے سرفر از ہوگئے ۔'' فوتینہ '' نے چونکہ بارگاہ اقدس میں گتاخی و بادبی کی تھی اس لئے وہ قبر قبہار وغضب جبّار میں گرفتار ہوکر کفری حالت میں ایک خونوار شیر کے حملے کا شکار بن گیا۔ (والعیا ذبالله تعالی منه) (سیرت مصطفی میں کا کا شکار بن گیا۔ (والعیا ذبالله تعالی منه) (سیرت مصطفی میں کا کا شکار بن گیا۔ (والعیا ذبالله تعالی منه) (سیرت مصطفی میں کا کا شکار بن گیا۔ (والعیا ذبالله تعالی منه)

صَلُّوا عَلَى على محمَّد

# ﴿ (33)ظلم كاانجام }

ابونفرمحد بن مَر وان ایک گردی کے ہمراہ کھانا کھا رہا تھا، دستر خوان پر دو

بھنے ہوئے چکوربھی موجود تھے۔ کردی نے ایک چکوراٹھایااور ہنسنا شروع کر دیا۔

( يُشِّ شُ: **مجلس المدينة العلمية** (دُوتِ اللامي)

ابونصر محمد بن مروان نے اس سے ہننے کا سبب دریافت کیا تو کردی کہنے لگا کہ میں ا جب جوان تھا تو چور تھا۔ایک روز میں نے ایک تا جرکو ہدف بنایا اور اس کو تل کرنے لگا۔ بیدد مکھ کرتا جرنے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی جال بخشی کی درخواست کی لیکن میں بازنہ

آیا۔جب اس نے دیکھا کہ میں اسے تل کرکے رہوں گا تووہ ایکا یک بہاڑ پر بیٹھے دو

چکوروں کی طرف دیکھنے لگا اوران ہے کہنے لگا کہتم دونوں گواہ ہوجاؤیہ آ دمی مجھ کوظلماً

ہلاک کررہا ہے۔ پھر میں نے اس کو قتل کر دیا۔ جس وقت مجھے کھانے میں ان دو چکوروں کی جھلک دکھائی دی تو مجھے اس تاجر کی بیوقو فی پرہنسی آئی جو کہ دو چکوروں کو

میرے خلاف گواہ بنار ہاتھا۔ گر دی کی بیہ بات س کر ابونصر بن مروان نے کہا: بخدا!

ان دونوں چکوروں نے تیرے خلاف ایسے شخص کے پاس گواہی دی ہے،جس کے

پاس گواہی دینا مفید بھی ہے اور وہ تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ پھر ابونصر بن مروان

نے گر دی کاسرقلم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ (حیاۃ الحیوان، ۲۲۱۱) ۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

## ﴿ (34) ایک ٹانگ کٹ گئ

حضرتِ علاّ مہ کمال الدّین وَمیری عدیده رَحمهٔ اللهِ القوی تقل کرتے ہیں:

"زُمَ خُشَری "(جوکہ مُعزِ لی فرقے کا ایک مشہور عالم گزراہے اُس) کی ایک ٹا نگ کی ہوئی تھی ، لوگوں کے پوچھنے پراُس نے انکِشاف کیا کہ یہ میری مال کی بدو عاکا نتیجہ ہے، قِصّہ یوں ہوا کہ میں نے بچپن میں ایک چوط یا بکڑی اور اُس کی ٹانگ میں ڈوری

عِيْنَ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلانُ)

جيسي کرنی و کيم کرنی

باندھدی، اِتفاق سے وہ میر ہے ہاتھ سے چھوٹ کراُڑتے اُڑتے ایک دیواری دراڑ اُ میں گھس گئی مرڈ وری باہر ہی لئک رہی تھی، میں نے ڈوری پکڑ کرزور سے پینجی تو چود یا پیر گئی ہوئی باہر نکل پڑی مگر ہے چاری کی ٹا مگ ڈوری سے کٹ چی تھی، میری مال نے یہ دردناک منظر دیکھا تو صدے سے بڑپ اُٹھی اوراُس کے منہ سے میرے لئے یہ بدوُعا نکل گئی: ''جس طرح تو نے اِس بے زَبان کی ٹانگ کاٹ ڈالی، اللہ تئی لئے یہ بدوُعا نکل گئی: ''جس طرح تو نے اِس بے زَبان کی ٹانگ کاٹ ڈالی، اللہ تعمیل علم کیلئے کئی تابیک کاٹ ڈالی، اللہ تیری ٹانگ کاٹ ۔''بات آئی گئی ہوگئی، پھور سے کے بعد تحصیلِ علم کیلئے میں نے ''بُخارا'' کا سفر اختیار کیا، اِثنائے راہ سُواری سے گر بڑا، ٹانگ کٹوائی پڑی۔ میں نے ''بُخارا'' کا سفر اختیار کیا، اِثنائے راہ سُواری سے گر بڑا، ٹانگ کٹوائی پڑی۔ چوٹ گئی، 'بُخارا'' کا سفر اختیار کیا، اِثنائے کیا مرتکلیف نہ گئی، بالآ خرٹا نگ کٹوائی پڑی۔ (حیاۃُ الحیوان، ۱۹۳۲)

صَلُّوا عَلَى على محمَّد

# (35) پُراسرارمعذور

حضرت سیّد ناالو قلائه دضی الله تعالی عنه کابیان ہے کہ میں نے مُلک شام میں ایک آؤی و یکھاجو بار بار بیصدالگار ہاتھا:" ہائے افسوس! میرے لئے جہنّم ہے ۔" میں ایک آؤی و یکھاجو بار بار بیصدالگار ہاتھا:" ہائے افسوس! میرے لئے جہنّم پوئے ہیں ، دونوں آئکھوں سے اندھا ہے اور مُنہ کے بل زمین پراوندھا پڑا ہوابر باریکی کھے جارہا ہے کہ" ہائے افسوس! میرے لئے جہنّم ہے ۔" میں نے اس ہوابار باریکی کہے جارہا ہے کہ" ہائے افسوس! میرے لئے جہنّم ہے ۔" میں نے اس سے بوچھا کہا ہے آؤی یکھوں اور کس بناء پڑؤ یہ کہدرہا ہے؟ بیٹن کراس نے کہا: اے

يُثِنُّ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلارُ) }

- رنی و لیمی بحر نی است <del>۱۱ میسی کرنی و لیمی بحر نی است ۱۱ میسی کرنی و لیمی بحر نی است ۱۱ میسی کرنی و لیمی بحر</del>

شخص! میرا حال نه یو چیو، میں ان برنصیبوں میں سے ہوں جو امیرالمؤمنین حضرتِ سيّدُ ناعثمانِ عنى رضى الله تعالى عنه كوشهبيركرني ك لئي آب رضى الله تعالى عنه كمكان میں داخِل ہو گئے تھے، میں جب تلوار لے كر قريب پہنچا تو آپ د ضي الله تعالى عنه كي ز وجهُ محتر مبديضي الله تعالى عنها مجھےز ورز ورسے ڈانٹے لگیں تو میں نے غصے میں آکر بي بي صاحِبه رضى الله تعالى عنها كوَّهيرٌ مارديا! بيد كيه كراميرُ المؤمنين حضرت سيّدُ ناعثمان غني دضى الله تعالى عنه نے تڑب كريه وعامانگى: "الله تعالى تيرے دونوں ہاتھ اور دونوں یاؤں کاٹے، کھیے اندھا کرے اور تجھ کو جہتم میں جھونک دے۔'' اے شخص! امیرُ المؤمِنین رضی الله تعالی عنه کے پُرجلال چِبر کے کودیکھ کراوران کی اس قاہر انہ دعا کوسن کرمیرے بدن کا ایک ایک رُونگا کھڑا ہو گیااور میں خوف سے کا نیتا ہوا وہاں سے بھا گ کھڑا ہوا۔ میں امیرُ المؤمِنین رضی الله تعالی عنه کی جاردُ عاور میں سے تین کی زَو میں تو آچکا ہوں،تم دیکھ ہی رہے ہوکہ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ چکے اور آئکھیں بھی اندھی ہوچکیں،آہ! اب صِرف چوتھی دعالینی میراجہتم میں واخِل موناباقي ره كيا - (الرّياض النضرة في مناقِب العَشرة، جُزء: ٣،ص ٤١) عداوت اور کیندان سے جو رکھتا ہے سینے میں وہی بربخت ہے ملعون ہے مردود شیطانی (سائل بخش م ۸۵۵) صَلُّوا عَلَى الْحَبيب! صلَّى اللَّهُ تعالَى على محمَّد

يُثِيَّ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ إسلامُ)

#### (36)جىسى كرنى دىسى كجرنى

حضرت سيّدُ ناابوصال كرحمةُ الله تعالى عليه فرمات ببن : صحابي رسول حضرت سيّدُ ناابوعبداللّه خَبّاب بن أرَتّ تميمي دخيي الله تعالى عنه لو باركا كام كرت تصاور مسلمان ہو چکے تھے رسو گالله صلّى الله تعالى عليه واله وسلَّه ان سے محبت فرماتے اور ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔اس بات کی خبر آپ رضی الله تعالی عنه کی مالکه '' أُمِّ أَنْمَارُ'' كومُوكِّئُ ،للبذاوه سزا كے طور برلو ہالے كرد مِكاتى اوراسے آپ دھي الله تعالٰي عنه كر يرركها كرقى -آبرضى الله تعالى عنه في باركاه نبوى صلّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم مين فريادكي -آب صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في وعا فرما في: احالله عزَّوجَدًّا! حجّاب کی مدوفر ما۔وعاکی قبولیت کاظہور یوں ہوا کہ آب دضی اللہ تعالی عنه کی ما لکہ کے سرمیں کوئی بیاری ہوگئی،جس کی تکلیف کی وجہ سے وہ کتے کی طرح چلایا کرتی تھی۔کسی نے اسے بیعلاج بتایا کہایئے سرکولوہے کی گرم سلاخوں سے داغو۔اس نے آپ د نے۔ الله تعالیٰ عنه کوبیرکرنے کا حکم دیا۔ بول آپ دضی الله تعالیٰ عنه لو ہا و ہرکاتے اوراس کا سر واعًا كرتے تھے۔ (اسد الغابة، رقم الترجمه: ١٤٠٧ ، خباب بن الارت ١٤٢/٢) صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صلَّى اللهُ تعالٰى على محمَّد

# (37) قرآن کریم بھلادیا گیا 🦒

**حافظ** ابو مُرو مدرَ سے میں قرانِ پاک پڑھاتے تھے، ایک بار ایک

خوبصورت لڑکا پڑھنے کیلئے آگیا، اُس کی طرف گندی لذّت کے ساتھ دیکھتے ہی اُن کو ہ

• ( جیسی کرنی ویسی بھرنی 🕯 سارا قران شریف بھلا دیا گیا، خوب توبہ کی اور روتے ہوئے مشہور تابعی بُزُرْگ حضرت سید ناحسن بھری علیہ تشبہ القوی کی بارگاہ میں حاضر ہوکر اُ ودادعرض کر کے طالب دُعا ہوئے۔ فرمایا: اِسی سال حج کی سعادت حاصل کرواور منی شریف کی مسبجه ألخيف شريف ميں جاكر و ہاں **پيش امام سے** دعا كرواؤ۔ چنانچه (سابقه) حافظ صاحِب نے حج کیااور مسجد الْحَیف شریف میں ظُہر سے پہلے عاضِر ہوگئے، ایک نورانی چرے والے بوڑھے پیش امام صاحب لوگوں کے جھر مَٹ کے اندر محراب میں تشریف فرماتھے۔ کچھ دیر کے بعدایک صاحب تشریف لائے ، بُشُمُول امام صاحِب سب نے کھڑے ہوکران کا استِقبال کیا ،نو وارد (نے آنیوالے صاحِب ) بھی اسی حلقے میں بیڑھ گئے ۔اذان ہوئی اور نما زظہر کے بعدلوگ مُسنتَشِير ہوگئے۔ بیش امام صاحِب کو تنہا یا کر (سابقہ ) حافظ صاحِب آگے بڑھے اور سلام و دست بوی کے بعد روتے ہوئے مُدَّ عاعرض کر کے دُعا کی التجا کی ، پیش امام صاحب کے دُعا کرتے ہی سارا قران مجید پھر حفظ ہوگیا، امام صاحب نے یو چھا: تمہیں میرایا کس نے بتایا؟ عرض کی: حضرت سیدُ ناحسن بصری (عَلَيهِ رَصْدُ اللهِ القَدِي) نے فرمانے لگے: الجّما! اُنہوں نے میرایردہ فاش کیا ہے، اب میں بھی اُن کا راز کھولتا ہوں، سنو! ظہر سے بيلے جن صاحب كى آمديراً تُھ كرسب نے تعظيم كى تھى وہ حضرت سيّدُ ناحسن بصرى (عَلَيهِ رَحْمَةُ اللهِ بِقَوى **عَصِّا و داین کرامت سے بھر ہ سے یہال مِنی شریف کی مسسج** الُحَيف ميں تشريف لا كرروزانه نَما زِظهرادافر ماتے ہيں۔ (تذكرة الاولياء، ذكرهن بعرى، يُثِّىُّ ثُن: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلان)

ہزء:ا،ص ۳۰ ماخوزاً) اللّه عَزَّرَجَلُ کسی أن پسر رَحمت هــو اور أن کسے صَدقے اللّٰہ عَرْرَجَلُ کسے صَدقے اللّٰہ عَرْرَجَلُ کسی اللّٰہ عَرْرَجَلُ اللّٰہ عَرْرَجَلُ اللّٰهِ عَرْرَجَا اللّٰهِ عَرْرَبَا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْه

#### ھماری ہے حساب مغفرت ھو۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

### حافِظے کی تباہی کا ایك سبب 🔮

اے دیدار مدینہ کے آرز و مندعاشقان رسول! دیکھا آپ نے! آھو کہ کی طرف ''گندی لذّت' کے ساتھ دیکھنے سے حافظہ بھی تباہ ہوسکتا ہے۔ آج کل یا دواشت کی کمی کی شکایت عام ہے، کھنا ظ کی بھی ایک تعداد حافظے کی کمزوری کی آفت میں مبتکلا ہے اور بھت سول کو تو قران پاک ہی بھلا دیا جا تا ہے (قران شریف یا نواں میں مبتکلا ہے اور بھٹ سول کو تو قران پاک ہی بھلا دیا جا تا ہے (قران شریف یا نواں آتیت'' بھول'' گیا کہنے کے بجائے'' بھلا دیا گیا'' کہنا چاہئے ) بدزگا ہی اور اس سے حافظہ فلمیں ڈِرا ہے دیکھنا گناہ وحرام اور جھٹم میں لے جانے والاکام ہے اور اس سے حافظہ بھی کمزور ہونے کے اور بھی کئی اسباب ہیں لہذا خبردار! کسی حافظہ مرور ہونے کی صورت میں کھن اپنی اٹکل سے یہ ذِہن بنالینا حافظ صاحب کی مزرل کمزور ہونے کی صورت میں کھن اپنی اٹکل سے یہ ذِہن بنالینا کہ بدزگا ہی کے سبب ایسا ہوا ہے، بد گمانی ہے اور مسلمان پر بدگمانی حرام اور جھٹم میں لیجانے والاکام ہے۔

یا الہی!رنگ لائیں جب مری بے باکیاں

ان کی نیجی نیجی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو (حدائق بخش مس١٣٣)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللَّهُ تعالى على محمَّد

### (38)خوفناك ڈاكو

شيخ عبدالله شافعي عليه رحمة اللهِ القوى *اين سفرنا مين لك*صة بين: أيك بار میں شہر بھرہ سے ایک قریبہ ( یعنی گاؤں ) کی طرف جارہا تھا۔ دویہُر کے وقت یکا یک ایک خوفناک ڈاکو ہم برحملہ آور ہوا، میرے رفیق (یعنی ساتھی) کواس نے شہید کر ڈالا، ہمارا مال ومُتاع چھین کرمیرے دونوں ہاتھ رستی ہے باندھے، مجھے ز مین پر ڈالااور فر ار ہو گیا۔ میں نے جوں توں ہاتھ کھولے اور چل پڑا مگر پریشانی کے عالم میں رستہ بھول گیا، یہاں تک کہ رات آگئی ۔ایک طرف آگ کی روشنی دیکھ كرميں أسى سُمْت چلديا، كجھ دىر چلنے كے بعد مجھے ايك خيمہ نظر آيا، ميں شدّت پياس سے نڈھال ہو چکا تھا، لہذا نحمے کے دروازے پر کھڑے ہوکر میں نے صدالگائی: المعطش! العَعطش! ليعن "باع ياس! باع ياس!" إيّفاق سوده خيمه أس خوفناك **ڈاکو کا تھا!میری یکارس کر بجائے یانی کے نگی تلوار لئے وہ باہر نکلا اور حیا ہا کہ ایک ہی** وارمیں میرا کام تمام کردے، اُس کی بیوی آڑے آئی گروہ نہ مانا اور مجھے گھسیٹیا ہوا دور جنگل میں لے آیا اور میرے سینے پرچڑھ گیا میرے گلے پرتلوار رکھ کر مجھے ذَنج کرنے ہی والا تھا کہ یکا یک جھاڑیوں کی طرف سے ایک شیر دَ ہاڑتا ہوا برآ مدہوا، شیر کو دیکھے کر خوف کے مارے ڈاکو دُور جا گرا،شیر نے جھپٹ کراُسے چیر پھاڑ ڈالا اورجھاڑیوں میں غائب ہوگیا۔ میں اس غیبی امدادیر الله عَدَّوَجَلَّ کاشکر بچالایا۔ (ظلم کا انجام من۱) سے ہے کہ بُر ہے کام کا انجام براہے

يَّيُّ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اللارُّ)

#### ٰ ظالم کو مُملَت ملتی ہے

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دیکھاآپ نے!ظلم کا انجام کس قدر بھیانک

ہے۔ حضرت سِیدُ ناشِخ محد بن آملعیل بخاری عَلَیْهِ رَحمةُ اللهِ الباری" بُخاری شریف"
میں نقل کرتے ہیں: حضرت سِیدُ نا ابوموی اشعری دضی الله تعالی عنه سے روایت ہے،
سرکارِ مدینهٔ منوّره، سردارِ مکّهٔ مکرّمه صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه نے فرمایا: بِشک
اللّه عَذَّوَجَلَّ ظالم کو مُهلَت ویتا ہے یہاں تک کہ جب اس کواپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھراس کونییں چھوڑتا۔ بیفر ما کر سرکارِ نامدار صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه نے پاره 12 سورة هُود کی آیت 102 تلاوت فرمائی:

وَكُنُ لِكَ اَخُنُ مَ بِنِكَ إِذَ آ أَخَنَ ترجَمه عَنوالایمان :اورایی بی پر به القُلی وَهِی ظَالِمَةٌ ﴿ إِنَّ اَخْفَلَا مَ ترے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے النّی مُسّبِ فِی اللّٰ اللّٰہ مُسّبِ فِی اللّٰہ مُسْبِ فَی اللّٰہ مُسْبِ فِی اللّٰہ مُسْبِ فِی اللّٰہ مُسْبِ فِی اللّٰہ مُسْبِ فِی اللّٰ مُسْبِ فِی اللّٰ اللّٰ مُسْبِ فَی اللّٰ مُسْبِ فَی اللّٰ اللّٰ مُسْبِ فِی اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُسْبِ فَی اللّٰ اللّ

(بخاری، کتاب التفسیر، باب و کذلك اخذ ربك الخ، ۲٤٧/۳، حدیث: ٢٦٨٦) دور بنان کرده دور بایشرون قبل وغار تگری کا بازارگرم کرنے والوں کو بیان کرده دکایت سے عبرت حاصل کرنی چاہئے ، انہیں اپنے انجام سے بے خبر نہیں رہنا چاہئے کایت کے جب دنیا میں بھی قہر کی بجل گرتی ہے تواس طرح کے ظالم لوگ گئے کی موت مارے جاتے ہیں اوران پردوآ نسو بہانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔

صَلُّوا عَلَى على محمَّد

يْتُنْش: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اللانُ)

### (39) زبان لنگ کرسینے پرآگئ

بَـلُـعَـمُ بِنُ بَاعُوُرَاء اينے دور كابہت براعالم اور عابدوز ابدتھا۔اس كواسم اعظم کا بھی علم تھا۔ بیا بی جگہ ہیٹیا ہواا پنی روحانیت سے عرش اعظم کودیکھ لیا کرتا تھا۔ بہت ہی مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعا ئیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں ۔اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی ۔مشہور پیہ ہے کہاس کی درسگاہ میں طالب علمول كي صرف دوا تين 12 ہزارتھيں۔ جب حضرت ِسيّدُ ناموسيٰ على نبيِّناوَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلامِ '' قوم جبارین' سے جہاد کرنے کے لئے بنی اسرائیل کےلٹکروں کولے کر روانہ ہوئے توبلعم بن باعوراء کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کرحملہ آور ہونے والے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کریپرز مین اپنی قوم بنی اسرائيل كودر يراس كَ (مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ) آب موى (عَلَى نَبِيِّعاوَ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ والسَّاله ما کے لئے الیبی بددعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کروایس چلے جائیں ،آپ چونکہ متجاب الدعوات ہیں اس لئے آپ کی دعا ضرور مقبول ہوجائے گی۔ یہن کر بلعم بن باعوراء كانب الهااور كهني لكا: تمهاراناس موه خداكى بناه! حضرت موى (عليه السلام) اللّه عَذَّوَجَلَّ كِرسول ہیں اوران کےلشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہےان پر بھلامیں کیسےاور کس طرح بددعا کرسکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے روروکراور گڑ گڑ اکر اس طرح إصرار كيا كهاس كوكهنا يراكه إستفاره كرلينے كے بعدا گر مجھے اجازت مل گئ تو ش: مجلس المدينة العلمية (دوست اللوي)

بددعا کردوں گا۔جب اِستخارے میں بددعا کی اجازت نہیں ملی تواس نے صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بددعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہوجائیں گ۔اب کی باراس کی قوم نے بہت سے گراں قدر مدایا اور تحائف اس کے سامنے ر کھے اور بددعا کرنے پر بے پناہ اِصرار کیا۔ یہاں تک کہ بعم بن باعوراء بر**حرص و** لا کچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس کران کی خواہش پوری کرنے یر تیار ہو گیا اوراین گدھی پر سوار ہوکر بددعا کے لئے چل پڑا۔ رائے میں بار باراس کی گدھی تھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا جا ہتی تھی مگر بیاس کو مار مارکرآ گے بڑھا تا ر با \_ يهان تك كد كرهي كو الله عَذَّوجَكَ في كي يا في على الله عَذَّوجَكَ في أَلَى عَلَى الله عَدَّو الله عَدَّوجَكَ في الله عَدَّو الله عَدَّو الله عَدَّو الله عَدَّو الله عَدَّو الله عَدَّو الله عَدْ الله افسوس!اےبلعم! تُو کہاں اور کدھر جا رہاہے؟ دیکھ!میرے آ گے فرشتے ہیں جومیرا راستہ روکتے اور میر امنہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔اے بلعم! تیرا برا ہو کیا تُو اللّٰہ کے نبی اورمومنین کی جماعت پر بددعا کر ہے گا؟ مگربلعم بن باعوراء کی آنکھوں پر لا لچ کی پٹی بندھ چکی تھی لہذاوہ گدھی کی تنبیہ ن کر بھی واپس نہیں ہوااور' 'حُسَان' نامی يها را برجره السّاور بلندى مع حضرت سيد ناموي على نبيّناوع كيه الصّلوة والسّلام ك لشکروں کو بغور دیکھااور بددعا شروع کر دی لیکن خدا ﷺ وَبَسَلٌ کی شان دیکھئے کہ وہ حضرت ِسيّدُ ناموسى على نبيّناو عَلَيْهِ الصّلوةُ والسّلام ك لئه بددعا كرتا تها مكراس كى زبان پراس کی اپنی قوم کے لئے بددعا جاری ہوجاتی تھی۔ یہد کیھ کرکٹی مرتبہاس کی قوم نے ٹو کا کہائے بعم!تم تو اُلٹی بددعا کررہے ہو۔ کہنے لگا: میں کیا کروں! میں بولتا کچھاور وَيُنْ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ إسلامُ)

ہوں اور میری زبان سے کھاور ہی نکاتا ہے! پھر اچا نک اس پرغضب الہی نازل ہوا اللہ اور اس کی زبان سے کھاور ہی نکاتا ہے! پھر اچا نک اس بوقت بلعم بن باعوراء نے اپنی قوم سے روکر کہا: افسوس میری دنیاو آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئیں ، میر اایمان جا تارہا اور میں قہر قہار وغضب جبار میں گرفتار ہو گیا ہوں ۔ جاؤ! اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو کتی ۔ (تفسیر صاوی ، پ ۱۹ الاعراف ، تحت الآیة: ۷۲۷/۲،۵۷۱ ملخصًا)

۔ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تُو ناراض ہوگیا یارب (سائل بخشش ۸۰۰) صَــُــُـوا عَــلَـــی الْـحَبیـــب! صلّی اللّه تعالی علی محمّد

# ﴿ (40) قارون كاانجام ﴾

قارون حضرت سید ناموسی علی نبیت او عکی است اور خواسی اور خواسی اور خوبصورت آدمی تفاراتی لئے لوگ اُس کے حسن و جمال سے متاثر ہوکر اُس کو''مُوَّر'' کہا کرتے تھے۔اس کے ساتھ ساتھ اُس میں میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں ''تورات' کا بہت بڑا عالم ، اور بہت ہی ملنسار و بااخلاق انسان تھا اور لوگ اُس کے حالات میں ایب واحترام کرتے تھے لیکن بیثار دولت اُس کے ہاتھ میں آتے ہی اُس کے حالات میں ایک وَم تَغیّر پیدا ہوگیا اور سامری کی طرح مُنافِق ہوکر حضرت ِسیدُ ناموسی علی نبیتِناو عکلی نبیتِناو عکلی نبیتِناو عکلی نبیتِناو عکلی السّلوة والسّلام کا بہت ہراور ہوگیا۔ جب زکو قا کا حکم نازل ہوا تو اُس ہراور مغرور ہوگیا۔ جب زکو قا کا حکم نازل ہوا تو اُس

يُثِنَّ شُ: مجلس المدينة العلمية (رُوتِ اسلال) 🕽

نے آ بے علی نبیّنا وَعَلَیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام کے روبروبیۃ ہدکیا کہ وہ اینے تمام مالول میں ا سے ہزار ہواں حصہ زکو ہ نکالے گامگر جب اُس نے مالوں کا حساب لگایا توایک بہت بڑی رقم ز کو ۃ کی نکلی ۔ بید دیکھے کراس پرایک دم چڑص وبخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف ز کو ۃ کامُنکِر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے لوگوں کو برگشتہ (یعنی خلاف) کرنے کے لئے اُس خبیث نے بیگندی اورگھنا وَنی حیال چلی کہا یک بےشرم عورت کو بہت زیادہ مال ودولت دے کرآ مادہ کرلیا كەوە آپ پر بدكارى كاالزام لگائے۔ چنانچەمىن أس وفت جب كەحضرت ِسيّدُ نا موسى عَلى نَبيِّنا وعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام وعظفر ماري فضد قارون في آب ولوكاكم آب نے فلانی عورت سے برکاری کی ہے۔آپ علی نبیّناؤ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام نے فرمایا کہ اُس عورت كومير بسامنے لاؤ۔ چنانچيرو عورت بلائي گئي تو حضرتِ سيّدُ ناموسي عَـلهِ ، نَبِيِّناوَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام فِي مِن الرائيل السَّالله كَلْ قَتْم! جس في بني اسرائيل کے لئے دریا کو بھاڑ دیا اور عافیت وسلامتی کے ساتھ دریا کے یار کرا کر فرعون ہے نجات دی ، سچ سچ کہہ دے کہ اصل بات کیا ہے؟ وہ عورت سہم کر کانینے لگی اور اس نے جمع عام میں صاف صاف کہ دیا: اے اللّٰہ عَذَّو جَدَّ کے نبی! مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کرآپ پر بہتان لگانے کے لئے آ مادہ کیا ہے۔حضرت سیدُ ناموی عَلْم نبيّنا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام آبديده بوكرسجد على كركَّ اور بحالت بجده آب نيه يُثِيَّ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلان)

دعاما نگی کہ یااللّٰہ عَدَّوَ دَجَلًا قارون پراپنا قہر وغضب نازل فرمادے۔ پھر آپ عَلی نَبِیّناوَعَدَلْیهِ الصَّلٰهِ المَاصِّى مووہ قارون سے جداموجائے۔ چنانچ دوخبیثوں کے سواتمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہوگئے۔

القصص، تحت الآية: ٢٠٨١ / ٢٥٥ ملخصًا ، عجائب القرآن، ص١٩٤)

گناہوں سے مجھ کو بچا یاالہی بُری عادتیں بھی چُھڑا یا الہی (وسائل بخش ص۲۰۰)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

#### ا (41) شکاری خود شکار ہو گیا

ایک شخص کوسی بادشاہ کے در بار میں خصوصی رُنتبہ حاصِل تھا۔ وہ روزانہ بادشاہ کے رُوبرو کھڑے ہوکر بطورِنصیحت کہا کرتا تھا:'' إحسان کرنے والے کے إحسان کا بدلہ دو، برے شخص سے بُرائی سے پیش نہ آؤ کیونکہ بُرے انسان کے لئے توخوداس کی برائی ہی کافی ہے۔ 'بادشاہ اس کی بہترین سیحتوں کی وجہ سے اسے بہت محبوب رکھتا تھا۔ بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی عزت ومحبت دیکھ کرایک درباری کواُس شخص سے حَسکر ہوگیا۔ایک دن حاسد درباری اس شخص کی عزّت کے خاتے کے لئے ہاوشاہ سے جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا: شخص آپ کے بارے میں لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ' بادشاہ کے منہ سے بہت بدبوآتی ہے۔' بادشاہ نے یو چھا: ''تمہارے پاس اِس کا کیا ثبوت ہے؟''اُس نے عُرْض کی:''کل اسے اپنے قریب بلا كرد يكھئے، يدا پنی ناك پر ہاتھ ركھ لے گا۔''اگلے روز حاسِد ،اُس مقرَّ بشخص كواييخ گھر لے گیا اور اُسے بہت سارائے لہسن والا سالن کھلا دیا۔ بیمُقرَّ بشخص کھانے سے فارغ ہوکر حسب معمول دربار پہنچا اور بادشاہ کے رُوبَر ونصیحت بیان کی ۔ بادشاہ نے اُسے اپنے قریب بلایا، اُس نے اِس خیال سے کہ میرے مُنہ کی کہسن کی بو بادشاہ تک ندینیج،اینے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کو اِس کر کت کے باعِث لفین ہوگیا کہ دوسرا درباری ورست کہدر ہا تھا۔ باوشاہ نے اینے ہاتھ سے ایک' عامِل'' (لعنی سرکاری اہل کار) کو خط لکھا: اِس خط کے لانے والے کی فوراً گردن اُڑا دواور اِس کی

يِّشُشُ: مجلس المدينة العلمية (رَّوتِ اسلانُ)

لاش میں بھس بھر کر ہماری طرف روانہ کرو۔

ب<mark>ادشاه</mark> کی بیعادت تھی کہ جب کسی کو إنعام و إکرام دینامقصود ہوتا تو خود ا پنے ہاتھ سے خطالکھتا، اِس کے علاوہ کوئی بھی حُکُم اپنے ہاتھ سے نہ لکھتا تھالیکن اِس مرتبه أس نے خلاف معمول اپنے ہاتھ سے سزا كا حُكُم لكھ ديا۔ جب وہ مُقَرَّب آ دَ می خط کے کرشاہی محل سے باہر نکلاتو حاسد نے اُس سے پوچھا: ''بیتمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟'' اُس نے جواب دیا:'' بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے فُلا ل عامِل کے لئے خطالکھا تھا، بیرؤ ہی ہے۔'' حاسد نے خط لکھنے کے سابقہ طریقے پر قیاس کرتے ہوئے لا کچ میں آ کرکہا: ' بیخط مجھے دے دو۔' مُقَرَّب نے اعلیٰ ظَر فی کامُظاہَر ہ کرتے ہوئے خط اس کے حوالے کر دیا۔ حاسِد فوراً عامِل کے پاس پہنچا اور خط اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد اِنعام واکرام طلب کیا۔عامِل نے کہا:''اِس میں تو خط لانے والے کے تل كرنے كاحكم وَرج ہے۔ "اب تو حاسد كے أوسان خطا ہو گئے، برى عاجزى سے بولا: ''یقین کرو کہ بیخط تو کسی دوسر مے تخص کے لئے لکھا گیا تھا،تم بادشاہ سے معلوم کروا لو۔''عامِل نے جواب دیا:'' بادشاہ سلامت کے حکم میں کسی'' اگر مگر'' کی گنحائش نہیں ہوتی۔''یہ کہہ کراھے آل کروادیا۔

دوسرے دن مُقدَّب آدمی، حسبِ معمول دربار میں پہنچااور نصیحت بیان کی۔ باوشاہ نے مُتعجِّب ہوکراپنے خط کے بارے میں پوچھا۔اُس نے کہا:''وہ تو مجھ سے فُلاں درباری نے لے لیا تھا۔'' باوشاہ نے کہا:''وہ تو تہمارے بارے میں بتا تا تھا کہتم المجمع الله و المحمل المال ال

(احياء علوم الدين، كتاب ذم الغضب الخ، بيان ذم الحسد، ٢٣٣/٣)

## ﴿ شَكَارِكُرِ نَے جِلے تقے، شكار ہو بیٹھے ﴾

نے سچ کہا، برےآ دمی کی برائی اسے کفایت کرگئی۔

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے حَسد ولا کی کے مَدْمُوم (یعن برے) جذیبے نے دَرباری کوکیسی خطرناک اورشُر مناک سازِش کرنے پر تیار کیا لیکن ''خود آپ اپنے دام میں صیاد آگیا'' کے مِصْدَاق وہ اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں پھنس کرموت کے منہ میں جا پہنچا۔ نیز اِس حِکایت سے یہ دَرْس بھی ملا کہ کسی کی نعمتیں یا فضیاتیں و کھی کردل نہیں جلانا چاہئے اور نہ ہی اُس سے نعمتوں کے چھن جانے کی تمنا کرنی چاہئے کیونکہ اسے یہ سب پچھد سے والا ہمارا خالِق وما لِک عَنَّوبَ ہُنے ہے اور وہ بینا چاہئے واز دے ہم کون ہوتے ہیں اس کی تقسیم پر اور وہ بینا جا ہے جتنا چاہئے واز دے ہم کون ہوتے ہیں اس کی تقسیم پر اعتراض یا شکوہ کرنے والے!

ے پہلی مجھ کو ملے کاش!نفس وشیطاں سے

ترے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یارت (دسائل بخشش ص۷۸)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

### ط (42) پیمبری ذمہداری نہیں ہے

وَقْت بِوَقْت کسی کوٹو کتے رہنے، ڈانٹ بلانے یا جھاڑنے کی عادت ہے ممکن ہے کہ وہ ایسے وقت میں ہماری مدد سے انکار کردے جب ہم شدید پریشانی میں مدد کے طلب گار ہوں ۔اس بات کوایک حکایت سے سمجھنے کی کوشش کیجئے: جنانچیہ ایک نک چڑھارئیس اینے نوکروں کو وَ قُت بے وَ قُت ڈانٹٹا جھاڑ تار ہتا تھا جس کی وجہ سے نو کروں کے دل میں اس کی عداوت بیٹھ چکی تھی۔اس رئیس نے ہرنو کر کواس کی ذ مه داریوں کی تحریری لسٹ (List) بنا کر دی ہوئی تھی اگر کوئی نوکر بھی کوئی کام چھوڑ دیتا تو رئیس اُسے وہ لسٹ دِکھا دِکھا کر ذلیل کرتا ۔ابک مرتبہ وہ گھڑ سواری کا شوق پورا کرکے گھوڑے ہے اُتر رہا تھا کہ اُس کا یاؤں رِکاب میں اُلچھ گیااس دوران گھوڑا بھاگ کھڑا ہوا،اب رئیس اُلٹالٹکا گھوڑے کےساتھ ساتھ گھسٹ ر ہاتھا۔اس نے پاس کھڑ نے نوکر کو مدد کے لئے ایکارا مگراہے تو بدلہ چُکانے کا موقع مل گیا تھا ، جنانجیاس نے اپنے مالک کی مدد کرنے کے بجائے جیب سے رئیس کی دی ہوئی لسٹ نکالی اور دُور ہی ہےاس کودکھا کر کہنے لگا کہ اِس میں بیہبین نہیں لکھا کہا گرتمہارا یا وَل گھوڑ ہے کی رِکاب میں اُلچھ جائے تواہیے چھڑا نا میری ڈیوٹی ہے۔ بین کررئیس نوکروں سے كئے ہوئے بُرے سلوك ير بچھتانے لگا۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللَّهُ تعالٰى على محمَّد

### (43) پانچ در ہم بھی مل گئے اور پانی بھی

حضرت سيدنااما ماعظم الوحنيفه رحيةُ الله تعالى عليه كابيان ہے: ايك بارسفر کے دوران مجھے ایک خشک بیابان سے گزرنا پڑا،اس دوران مجھے بیاس گلی کیکن کہیں سے یانی دستیاب نہ ہوسکا۔ میں نے ایک اُعرابی کودیکھا جس کے یاس یانی کامشکیزہ تھا۔ میں نے اس سے یو جھا کہ یانی کا پیشکیزہ کتنے کا پیچو گے؟ اس نے کہا: یانچ درہم میں۔میں نے قیمت کم کرانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا اور آخر میں نے پانچ درہم کے بدلے اس سے مشکیزہ خرید لیا۔ کچھ در بعد میں نے اس سے کہا: میرے بھائی!میرے یاس ستو موجود ہیں،کیا آپ کھائیں گے؟اس نے کہا: کیوں نہیں، چنانچہ ایک پیالے میں ڈال کراہے ستّو دیئے گئے اور وہ انہیں کھانے لگا۔ ستو کھا کراہے پیاس لگی اوراس نے یو جھا: یانی کا ایک پیالہ کتنے کا ملے گا؟ میں نے کہا: یا نچ ورہم میں،اس نے منت ساجت کی لیکن میں نہ مانا۔ آخر کاراس نے پانچ درہم کے بدلے یانی کا پیالہ حاصل کیا،اس طرح مجھے یانی بھی حاصل ہوا اور اینے ياني در مم بھي واليس مل گئے - (المناقب للموفق، ١٨٩١)

اس حکایت میں گراں فروشوں (یعنی بہت مہنگا مال بیچے والوں) کے لئے درسِ عبرت ہے کہ ہوسکتا ہے کہ بطور کریا نہ فروش آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہوں اور کوئی ڈاکٹر آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لئے تیار بیٹھا ہو، جورقم آپ کمائیں وہ کسی ڈاکٹر کسی مکینک کسی الیکٹریشن کی جیب میں چلی جائے، کر بھلا ہو بھلا۔

### [44) ماں کے گستاخ کوز مین زندہ نگل گئ! 🕏

کسی گاؤں میں ایک بِسان کے گھر کےاندرساس بُہُو کے درمیان ہمیشہ تھنی رہتی تھی ،کئی بار کسان کی بیوی روٹھ کرمکیے چلی جاتی اوروہ مِنت سَماجت کر کے اُس کو لے آتا۔ آبڑی بار بیوی نے کسان سے کہہ دیا کہ اب اِس گھر کے اندر میں ر ہوں گی یا تمہاری ماں۔ کِسان اپنی ہیوی پر لَقُو تھا، اِس نادان نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ روز روز کے جھگڑ ہے کا حل پہی ہے کہ ماں کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ پُتانجہ ایک باروہ کسی حیلے سے مال کواپنے گئے کے کھیت میں لے گیا، گئے کاٹنے کاٹنے موقع یا کر ماں کا رُخ کر کے بھو ں ہی اُس پر کلہاڑی کا وار کرنا جا ہاایک دم زمین نے اُس کِسان کے یاؤں کیڑلئے ،کلہاڑی ہاتھ سے چھوٹ کر وُور جایڑی اور ماں گھبرا کرچلاتی ہوئی گاؤں کی طرف بھا گنکلی۔زمین نے آہستہ آہستہ کِسان كونگلناشُر وع كرديا، وه گھبرا كرچيختار ہااورايني ماں كو يكار يكار كرمُعا في مانگتار ہاليكن ماں بَہُت دُور جاحُ کِی تھی ، کچھ دیر بعد جب لوگ وہاں ہنچے تو وہ چھاتی تک زمین میں جنس چکا تھا،لوگ اُسے نکالنے کی نا کام کوششیں کرتے رہے مگر زمین اُسے نگلتی ہی رہی بیہاں تک کہوہ زمین کے اندر سُما گیا۔

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! توبہ! توبہ! لرزاٹھو!!!اور اگر ماں باپ کو بھی ناراض کیا ہے تو جلدی جلدی ان کے قدموں میں گر کرروروکران سے مُعافی کی بھیک ما نگ لو، یہ تو دنیا کی سزاتھی جوائس ماں کے نافر مان نادان کسان کی دیکھی گئی اگروہ

يُثِنَّ ثُن: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اللانُ)

کسان مسلمان تھا تو ہم خدائے رحمٰنءَ۔ بَّوَجَہ لَّ سے اس کیلئے رحم وکرم کی درخواست اللہ کرتے ہیں۔ دنیا کی سزاجب نا قابلِ برداشت ہوا کرتی ہے تو آ بِرْت کی سزا کیسے سہی جاسکے گی۔ (نیکی کی دعوت ہم ۴۲۸)

ے ول دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا

ورنہ ہے اس میں خمارہ آپ کا (درائل بخش بن ۱۵۰۰) صَلَّوا عَلَى مائل بخش بن ۱۵۰۰) صَلَّى الله تعالٰى على محمَّد

## الباپ کے نافر مان کو جیتے جی سزاملتی ہے

مركارِمد بينه صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّه كافر مانِ عبرت نشان ہے: سب گنا ہوں كى سزا الله عَذَّو حَلَّ جا ہے تو قبا مت كيلئے اٹھار كھتا ہے مگر ماں باپ كى نافر مانى كى سزا جيتے جى ديتا ہے۔

(مُستَدرَك، كتاب البر والصلة، باب كل الذنوب الخ، ٢١٦/٥، حديث: ٧٣٤٥ )

جہاں میں ہیں عبرت کے ہرسُونمونے مگر تجھ کواندھا کیارنگ وبُونے

تبھی غور سے بھی بید یکھاہے تُونے جوآباد تھے وہ کل اب ہیں سُونے

جگہ جی لگانے کی دنیانہیں ہے

بیعبرت کی جائے تماشانہیں ہے

صَلُّوا عَلَى الْحَبيب! صلَّى اللهُ تعالٰى على محمَّد

#### ہیسا بوئیںگے ویسا کاٹیں گے 🖁

ہمیں اپنی زندگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب عبادت کر لینی چاہئے کہ مر نے کے بعد اِس کاموقع نیل سکے گا۔ حضرت سیّدُ نا عبد اللّٰہ بن مسعود دَخِسَ اللّٰه عَنْد جب لوگوں کے پاس بیٹھتے تو فرماتے: ''الے لوگو! شب وروزگزر نے کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے مالے گا موت اچا بک آئے گی ، پس جو نیکی کی فصل ہوئے گا جلد ہی اسے شوق سے کائے گا اور جو برائی کی کھیتی ہوئے گا اسے ندامت کے ساتھ کا ٹنا پڑے گا۔ ہرا ایک اپنی ہی اور جو برائی کی کھیتی ہوئے گا استی وکا ہلی کرنے والا اپنے عمل کے ذریعے آگے بھی نہیں اُٹھ کی کو فیسی کی اُٹھ کی ہوئی کھیتی کائے گا۔ سبتی وکا ہلی کرنے والا اپنے عمل کے ذریعے آگے بھی نہیں مبتلا صرف اپنا مقدر ہی حاصل کر پائے گا۔ جسے بھی بڑھ پائے گا اور حرص و لاللّٰے عَدَّوَجَدًّ ہی کی طرف سے ہاور جسے برائی سے بچایا گیا تو وہ بھی اللّٰہ عَدَّوجَدًّ ہی کے کرم سے ہے۔ متی و پر ہیزگار عام لوگوں کے سردار اور قیما، رہنما ہیں۔ ان کی صحب اختیار کرنا نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے۔'

(الزهد للأمام احمد، باب فضل ابي هريرة، ص١٨٣، وقم: ٨٨٩)

### [ (45) اذان كامذاق اڑانے والے كاانجام

ایک غیرمسلم جب موذن کواکشه گه اُنَّ مُحَمَّماً رَّسُولُ الله کهتِ سنتا تو کهتا: جھوٹا جل جائے (معاد الله عَزَّوَجَلَّ)۔ایک دن اس کی خادمہ رات میں آگ لیکرآئی تو اس میں سے ایک چنگاری اُڑی جس سے گھر میں آگ لگ گئ اور وہ شخص

يُثِنَّ شُ: مجلس المدينة العلمية (رُوتِ املارُ) 🕽

اینے اہل خانہ سمیت جل کر ہلاک ہو گیا۔

(تفسير كبير، پ٦ ، المائدة ، تحت الآية : ٣٨٨/٤،٥٨)

## ان رنگ کی مخفِل جاری تقی کہ۔۔۔ 🕏

مع رَمَه ضانُ المبارَك ٢٦٦ ه ص بمطابق 8.10.05 كواسلام آبادكي پُرشكوه

عمارت' مارگلہ ٹاور' میں کچھ مغر بی تہذیب کے دلداہ مسلمانوں نے یہود ونصاری کے ساتھ ل کر مع عاد اللہ عَذَّوجَ لَّ اللہ عَذَّوجَ لَ الرحم الله عَذَّوجَ لَ الله عَذَّوجَ لَ الله عَذَّوجَ لَ الله عَذَّوجَ لَ الله عَذَو مَ مَالُ المبارِك كو بالائے طاق ركھ کر شراب بی کرخوب ناچ رنگ کی محفل بر پا کی ۔ یہ لوگ اپنی عاقبت کے انجام سے پالکل بے خبر گنا ہوں کے اِن گھنو نے کاموں میں ابھی مشغول سے کہ اچانک خوفناک زَ لرلہ آیا اور اس نے عیش پرستوں کی تمام ترمسر توں اور سرمستوں کوخاک میں ملاکررکھ دیا!

### د کٹامواس

اسلام آباد مارگله ٹاور کے ملبہ میں ایک شخص کا کٹا ہوا سرملا، دھڑ نہل سکا اس کے بعض شناساؤں نے بتایا کہ یہ بدنصیب شخص جب اذان شروع ہوتی تو گانوں کی آواز مزیداونچی کرلیتا تھا۔

یاد رکھ تُو موت اچانک آئیگی ساری مستی خاک میں مل جائیگی صَـــُــواعَــلَـــی الْـحَبیـــب! صلّحی اللّهُ تعالٰی علٰی محمّد

🕏 يُرُّنُّ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلانُ)

### (46) چورا پانچ ہو گیا

حضرتِ شِنْ ابوالحسن نوری علیه دحمه الله القوی لب دریا کیر رے رکھ کریا فی میں عنسل کرنے کے لئے گئے، اسنے میں ایک چور آپ کے کیڑے لے کرنو دوگیارہ ہوگیا۔ جب آپ شل کر کے واپس آئے تو ادھر سے چور بھی حضرت کے کیڑے لئے واپس آگیا۔ جب آپ ناس کے ہاتھ معذور ہوگئے تھے۔ آپ نے اپنے کیڑے کیڑے کہاں لئے تو دعاما نگی: مالک ومولا! اس نے میر سے کیڑے واپس کرد یئے تو اس کی تندرستی اور صحت اسے واپس کرد سے تو اس کی تندرستی اور صحت اسے واپس کرد سے دو فور أصحت یاب ہو کر چلا گیا۔ (دو ض الریاحین، ص ۲۹)

## 🕻 (47) کل دیران ہو گیا

ایک اسرائیلی مومند کا واقعہ ہے کہ اس کا مکان شاہی کمل کے سامنے تھا جس کی وجہ سے کل کی خوشمائی واغدار ہور ہی تھی۔ بادشاہ نے بار بار کہا کہ یہ مکان میرے ہاتھ فروخت کردومگر وہ راضی نہیں ہوئی اور انکار کردیا۔ ایک بار جب وہ سفر پر گئی تو بادشاہ نے اس کی جھونپڑی گرا دینے کا تھم دے دیا ، جب وہ واپس آئی تو اپنی گری ہوئی جھونپڑی د کھے کر بوچھا: یہ کس نے گرائی ؟ اسے بتایا گیا: بادشاہ نے ۔ وہ آسان کی طرف سراٹھا کرعرض کرنے گئی: اے میرے مالک ، اے میرے مولا! میں سفر میں تھی مگر تُو تو موجود تھا، کمز وروں اور مظلوموں کا تُو ہی تو مددگار ہے ، یہ کہہ کروہیں زمین پر بیڑی تی ۔ بادشاہ جب سواری پرادھر سے گزرا تو بوچھا: کس کا انتظار کرر ہی ہو؟ کہنے گئی: بیٹھ گئی۔ بادشاہ جب سواری پرادھر سے گزرا تو بوچھا: کس کا انتظار کرر ہی ہو؟ کہنے گئی:

يُثِنَّ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلانُ)

جوب المسلم من المسلم ا

اُونِي اُونِي مكان تھے جن كے تنگ قبروں ميں آج آن پڑے آج وہ ہيں نہ ہيں مكاں باقی نام كو بھی نہيں ہيں نشاں باقی صَدِّد صَدُّوا عَـلَـی الْـحَبِيـب! صَدِّی اللّٰهُ تعالی علی محمَّد

## ﴿ (48) جُھےآ گے جا کر پینکو

کہتے ہیں ایک جوان اپنے بوڑھے باپ سے نگ آکر اس کو دریا میں پھینکنے گیا۔ باپ نے کہا: بیٹا! مجھے ذرا اور آگے گہرائی میں جاکر پھینکو۔ بیٹے نے کہا: یہاں کنارے پہ کیوں نہیں اور وہاں گہرائی میں کیوں؟ باپ نے جواب دیا: اس لئے کہ یہاں تو میں نے اپنے باپ کو بھینکا تھا۔ یہ ن کر بیٹا کا نپ اٹھا کہ کل یہی انجام میرا ہوگا۔ وہ باپ کو گھر لے آیا اور اس کی خدمت شروع کردی۔

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ آج آپ اپنے

کے بات باپ کی نافر مانی کریں اور کل آپ کی اولا دآپ کی فر مانبر دار ہواور آپ کے لئے ماں باپ کی نافر مانی کریں اور کل آپ کی اولا دآپ کی فر مانبر دار ہواور آپ کے لئے فتنہ، آز مائش اور جگ ہنسائی کا باعث نہ بنے۔کانٹے بوکر گلاب کی توقع رکھنا ہے کار ہے۔خزاں کے موسم میں بہار کی اُمیدیں باندھنا نا دانی ہے۔ بنجر زمینوں میں بہار

بوکر نخلتانوں کے خواب دیکھنا حماقت ہے۔ اگر موتیے ، چنبیلی اور گلاب کی بیوند کاری کریں گے تو یقیناً طرح طرح کی خوشبوؤں سے آپ کی زندگی مہک جائے گی ، یہی قانونِ قدرت ہے۔ آج سے اپنے والدین کو پھولوں کی سیج پر بٹھا کیں ، ان کے

احکامات سرآ نکھوں پر کھیں ، انھیں اُف تک نہ کہیں تا کہ کل آپ کی اولا دآپ کے سر پرعزت و وقار اور قدر دانی کا تاج پہنائے۔ بید دنیا دارُ العمل ہے، آخرت دارُ الجزا

ہے۔ دارالجزامیں بدلہ یانے سے پہلے اس دنیامیں ہی بہترین جزا کے حقدار بن کر

وکھا کیں تا کہ الله تعالٰی رضا اور رسول صلّی الله تعالٰی علیه واله وسلَّم کی شفاعت کے

حقدار گھہریں۔

### (49) بورهی ماں

شيخ طريقت امير املسنّت باني دعوت اسلامي حضرت علامه مولا ناابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاہم العالیہ این کتاب " نیکی کی دعوت " کے صفحہ 442 پر لکھتے ہیں: ا**نگلینٹ** کے ایک بڑیدے میں کچھ اِس طرح کاسنسی خیز قِصّہ لکھا تھا، ایک ماں کیایک ہیااکلوتی بیٹی''ممیری''MARY کےعلاوہ کوئی اولا دنہیں تھی ''ممیری''جب جوان ہوئی تو مال نے ایک کھاتے یہتے اور ساجی طور پر مُعرَّز زنو جوان سے اُس کی شادی کردی اورخود بھی انہیں کے ساتھ مُقیم ہوگئی۔ان کے یہاں ایک جاندی مُنّی پیدا موئي، أس كانام النينة (ELIZABETH) ركطا كيا، ناني كوكوياا يك كلونامل كيا، نواس إليُزَبينتُه أس كساته خوب بل كن، وَ فت كُرْرِنا كيا إدهر إليُه زَبيتُه بڑی ہوتی جا رہی تھی تو اُدھر نانی بڑھایے کی طرف رواں دواں تھی۔ اب تنھی اِللُّهُ وَبِينُهُ اتَّى مَنْهِلَ كَيْ تَقِي كُوابِيغَ كِيرٌ بِوغِيره خود تبديل كركيتي تقي - مميري ' نے سوحیا ماں اب بوڑھی ہو چکی ہے،مہمان وغیرہ آتے ہیں تو اُن میں بیچی نہیں ہے،لہذا اُس نے ماں کو بوڑھوں کے مُصُوصی گھر یعنی آولڈ ہاؤس (OLD HOUSE) میں داخِل کروا دیا، ماں نے بَہُت احتجاج کیا،گھر میں اپنی ضَر ورت کا إحساس ولایا،نواسی اِللُّهُ بِينتُه كَى يرورش كاعُدْ ركيا، مكراس كى ايك نه چلى \_ اِللُّهُ بِينتُه كوبھى نانى سے پيار ہو گیا تھا،اُس نے بھی نانی کی بُہُت حمایت کی مگراُس کی بھی شِنوائی نہ ہوئی۔''مَمیری ''حیلے بہانے کرتی رہی کہ مکان میں تنگی ہور ہی ہے، آپ بے فکر رہیں ہم وقتاً فو قتاً

يُثِنَّ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلانُ)

📭 🖛 - ( جيسي کر ني و ليي کجر ني 🤰 اولڈ ہاؤس ملنےآ یا کریں گے، ہفتہ اتوار (دودن) گھریر بھی لا یا کریں گے، بھلا اولٹہ ہاؤس میں جانے سے کوئی رشتے بھی ٹوٹتے ہیں!شُر وع شُر وع میں''مَیری'' نے مال سے ملاقاتیں بھی کیں مگر رفتہ رفتہ اِس میں فاصلے بڑھتے گئے۔اور بالآخر''انظار'' برُ هيا كامقدّ ربن گيا۔وہ مَحَبَّت بھرے لميے لميے خط ييّاركرتي ،نواسي إليُـزَ بيُتُه كو یاللھتی مگر کوئی خاص فرق نہ بڑا۔ ایکبارخط میں بیٹی نے لکھا کہ اب کی بار کرشمس (CHRISTMAS) کی اگلی رات میں آپ کو لینے آؤں گی ، گھر چلیں گے۔ بڑھیا کی خوثی کی انتہا نہ رہی ، اُس نے اُون (WOOL) سے اپنی پیاری نواسی کیلئے سوئیٹر وغیرہ بُنا تا کہ اُسے تخفے میں دے۔24 دسمبر کورات سخت برفباری تھی''میری''نے لینے کیلئے آنا تھااس لئے وہ اپنا'' تحفہ محبَّت' کئے انتظار میں بلڈنگ کی بالکونی میں بیٹھی بے قراری کے ساتھ سڑک پر آنے جانے والی ہر گاڑی کوغور سے دیکھ رہی تھی کہ ویکھو' میری' کی گاڑی کب آتی ہے! اولڈ ہاؤس کی ایک خادِمہ لڑکی' فینسی'' (NENSI) کو بڑھیا کی بیقراری دیکھ کر بڑا ترس آر ہاتھا اُس نے ہیٹر والے کمرے میں چلنے کیلئے بُہُت اِصرار کیا مگر بڑھیانہ مانی نینسی نے ایک گرم شال لا کراُسے اُڑھا دی اور ہمدردی کے ساتھ بار بارگر ما گرم جائے پیش کرتی رہی ، بُوھیا نے سخت سردی کے اندر ٹھٹھرتے ٹھٹھرتے انتظار میں ساری رات جاگ کر گزار دی مگر بیٹی نے نہ آنا تها، نه آئی۔ شدیدسر دی کی وجہ سے بُڑھیا کو شخت نمو نیا ہو گیا، جو کہ سر دی لگنے، کھانسی ہو جانے اور گلاخراب ہونے سے لاحق ہوتا ہے، اِس میں پھیپھوٹ سے کے سی حصّے میں يُثْرَش: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلارُ) ۗ

• ( جیسی کرنی و لیبی بھرنی 🔵 سُوجِن ہوجاتی ہے،جس سے وہاں ہوانہیں جاسکتی اور مریض کوسانس لینے میں سخت تکلیف ہوتی ہےاور اِس کا درجۂ حرارت ( یعنی بخار ) 105 ڈگری تک بڑھ جا تا ہے۔ اِس بیاری کی تاب نہلاتے ہوئے بُڑھیانے دم توڑ دیا۔ کچھدن بعد 'میر ک' اپنی ماں کاسامان لینےاولڈ ہاؤس آئی،اُس نے وہاں کی خادِمنینسی کائبہُت شکریہادا کیا کیوں که وه آخری وَ قت تک اُس کی بوڑھی مال کی خدمت کرتی رہی تھی، چونکہ نینسی ابھی جوان تھی اور کافی خدمت گزار بھی، إسلئے ' مئیری' نے بہتر تنخواہ کالالیج دیکراُ سے اپنے گھر خدمتگاری کے کام کیلئے چلنے کی آفر کی۔ ' نینسی''نے چوٹ کرتے ہوئے کہا: آپ كَ لَهِ ضَر ورآ وَل كَى ، مَرابِهِي نهيں ، جس دن آپ كى بيٹى اِليُـزَ بيتُهِ آپ كويهال أولله ہاؤس میں چیوڑ جائیگی ، میں اُس کے ساتھا اُس کی خدمت کیلئے چلی جاؤں گی۔ میٹھے میٹھےاسلامی بھائیو! بیتوایک غیرمسلم خاندان کا واقعہ تھا، اسےسُن كرآپ كوشايد كچھ عجيب سامحسوس ہور ہا ہوگا۔غير اسلامي مُما لِك ميں بكثرت اوللہ ہاؤس ہیں اورافسوس اب ان کی دیکھا دیکھی اسلامی ملکوں نتی کہ پاکستان میں بھی اس کا آغاز ہو چکا ہے! دعوت اسلامی کے عالمی مَدَ نی مرکز فیضان مدینہ میں 16 رہیٹے النورشريف ٢ <u>٧٤ هـ (19.2.2011)</u> كومُعمَّر حضرات (يعني بورهون) كا مَدَ ني مٰداکرہ ہوا تھا جس میں مُلک بھر سے ہزاروں سِن رَسیدہ بزرگوں نے شرکت کی تھی اور بید مدنی ندا کره'' مدنی چینل'' بر براهِ راست ٹیلی کاسٹ (TELECAST) کیا گیا تھا۔ کسی یا کستانی اولڈ ہاؤس میں مقیم دونہایت کمزور بزرگوں نے اسلامی بھائیوں سے يُثِنَّ شُ: مجلس المدينة العلمية (رُوتِ املارُ) 🕽

نہایت ممکنی لہج میں اپنادر دبیان کیا اور اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر چلے جانے پراپ کا خزیزوں کے متعلق نہایت تَا شف وحسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہماری آرزوہ کہ ہمارے خاندان والے ہمیں گھر واپس لے چلیں ہم یہاں کافی وُ گھی ہیں۔ ہائے! ہمارے خاندان والے ہمیں گھر واپس لے چلیں ہم یہاں کافی وُ گھی ہیں ، ہائے! ہائے! وہ اولا دکتنی احسان فراموش اور ناخکف و نالائق ہے جو بچپن میں ماں باپ کی طرف سے کئے جانے والے تمام احسانات کوفراموش کر کے بُڑھا ہے میں انہیں ٹھکرا دیت ہے۔ حالانکہ بڑھا ہے میں تو بے چاروں کو ہمدر دیوں کی زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ اسلامی بھائیو! آپ عہد کے جانے کہ چاہے کہ چاہے گھ بھی ہو جائے ماں باپ کو عمر بھر بھائیو! آپ عہد کے دور کو جنّت کا حقدار بنائیں گے۔ اِنْ شَاآءَاللّٰه بھائیں گے اور ان کی خدمت کر کے خود کو جنّت کا حقدار بنائیں گے۔ اِنْ شَآءَاللّٰه عَنْ اَنْ اَنْ سَاتَ اللّٰه اِنْ اِنْ کَیٰ کہ وہد ہوں)

مَطِيع اپنے ماں باپ کا کر میں انکا ہر آپ ایک ہوں انکا ہر آپ علم لاؤں بجا یاالٰہی (وسائل بخش میں ۱۰۱) مَا لَّهُ تعالٰی علی محمَّد صَلَّی اللَّهُ تعالٰی علی محمَّد

## نیکیوں اور گنا ہوں کا بدلہ دنیا میں بھی مل کرر ہتا ہے

علامه ابن جوزی علیه رحمهٔ اللهِ القوی کلصة بین: الله عَذَّو جَلَّ نے دنیا میں جو بھی چیز پیدا فرمائی وہ آخرت کا نمونہ ہے اسی طرح دنیا میں پیش آنے والے معاملات بھی اخروی معاملات کا نمونہ بیں ۔حضرت سیدناعب ڈالله بن عباس دضی الله تعالی عنه مافر ماتے ہیں: جنت کی نعمتیں صرف اپنے ناموں میں دنیوی اشیاء کے مشابہ ہیں عنه مافر ماتے ہیں: جنت کی نعمتیں صرف اپنے ناموں میں دنیوی اشیاء کے مشابہ ہیں

www.dawateislami.net

يُثِيُّ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلاسُ)

( یعنی جنت کی نعمتوں کی حقیقت د نیوی چیزوں سے مختلف ہے )۔ اس کا سبب میہ ہے کہ اللہ ہے ۔ رقوق دلا یا اور د نیوی عمتوں کے ذریعے اخروی نعمتوں کا شوق دلا یا اور د نیوی عذا بات کے ذریعے آخر ت کے عذا بول سے ڈرایا ہے۔ د نیا میں جاری معاملات میں سے ایک میے تھی ہے کہ ظلم کرنے والے کو آخرت کے بدلے سے پہلے د نیا میں ہی اس کے ظلم کا بدلہ مل جاتا ہے یونہی دیگر گنا ہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ جھی یہی

معاملہ ہوتا ہے۔ الله عَزَّوَ حَلَّ كِفر مان عالى شان : صَنْ يَعْمَلُ سُوَّعًا يَّ جُزَيِهِ لا

تبر جَمهٔ کنز الایمان: جو برائی کرے گااس کا بدلہ پائے گا۔ (پہ،النساء: ۱۲۳) کا یہی مفہوم ہے۔ بعض اوقات گناہوں کا ارتکاب کرنے والاشخص اینے بدن اور مال کو

سلامت دیکھ کریے گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی سز انہیں مل رہی حالانکہ اس کا پی سز اسے غافل ہونا بھی ایک قتم کی سز اہے۔

حکما ۔ فرماتے ہیں:ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ میں مبتلا ہونا پہلے گناہ کی

سزا ہے جبکہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملنا پہلی نیکی کا بدلہ ہے۔ بعض

اوقات گناہوں کی جلد ملنے والی سزا (حسی اورظاہری نہیں بلکہ)معنوی (باطنی،روحانی)

ہوتی ہے جبیبا کہ بنی اسرائیل کے ایک عبادت گز ارشخص نے بار گاہ خداوندی میں عرض

ک:اے میرے رب!میں تیری کتنی نافر مانی کرتا ہوں کیکن تو مجھے سزانہیں دیتا۔

جواب دیا گیا: میں تجھے سزا دیتا ہوں لیکن تجھے اس کا احساس نہیں ہوتا، کیا میں نے

تخصِمنا جات کی حلاوت (مٹھاس) ہے محروم نہیں کر دیا؟

جو خض سزا کی اس قتم کے بارے میں غور کرے گا وہ اسے اپنی تاک میں ا يائے گايبال تك كه حضرت سيرناوب بن ورود حسمة الله تعالى عليه كى خدمت ميں عرض کی گئی: کیا گناہ کرنے والا اطاعت کی لذت یا تا ہے؟ ارشاد فرمایا: (گناہ کا ارتکاب کرنے والا تو دور) گناہ کا ارادہ کرنے والا بھی اطاعت کی لذت نہیں یاسکتا۔ چنانچہ جو شخص اپنی نگاہوں کوآزاد جھوڑتا ہے (یعنی بدنگاہی نے ہیں بچاتا)وہ نگاہ عبرت سے محروم ہوجاتا ہے، زبان کی حفاظت نہ کرنے والا دل کی صفائی سے محروم ہوجاتا ہے، کھانے کے معاملے میں شبہات سے نہ بیچنے والے کا دل سیاہ ہوجا تا ہے اور وہ رات میں عبادت اور مناجات ودعا کی حلاوت (مٹھاس) سے محروم رہتا ہے۔ یہ ایک الیا معاملہ ہے کہ نفس کا محاسبہ کرنے والے حضرات اس سے واقف ہوتے ہیں۔ گناہوں کی جلد سزا ملنے کی طرح نیکیوں کا معاملہ بھی ہے کہان کی جزاء بھی جلد ( دنیامیں ہی )مل جاتی ہے،جبیبا کہ حدیث قدسی میں ہے:عورت کی طرف ویکھنا شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر یلاتیرہ،جس نے میری رضا کے حصول کیلئے اسے ترک کیا تو میں اسے ایبا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں يائے گا۔حضرت سيرناعثان نيشا يورى عليه رحمةُ اللهِ القوى كابيان بي ميل نمازِ جمعه کیلئے جارہاتھا کہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ میں اسے وُ رُست کرنے کیلئے کھہرا اور پھر میں نے کہا: پیسمہ اسلئے ٹو ٹاہے کیونکہ میں نے غسل جمعہ نہیں کیا۔

(صيد الخاطر، ص٣٧، ملخصاً))

ے گناہوں کے امراض سے نیم جال ہول

ﷺ مُرشِدی دے شِفا یاالٰہی (وسائل بخشش مِس ۱۰۵) صَلَّح الله تعالی علی محمَّد صَلَّح الله تعالی علی محمَّد

## 🕻 (50) جھوٹے گواہ بننے والے غرق ہوگئے 🤰

حضرت سيد نامحد بن فرم جي عليه رحمةُ الله الولي فرمات بين عفرت سيد نا ہارے یاس سے گزری کسی نے حضرتِ سیّدُ نادُوالنون مصری علیه رحمهُ اللهِ القدى كوبتايا: يرشتى والے باوشاہ كے پاس جارہے ہيں اور وہاں جاكرآپ دھة الله تعالى عليه ك خلاف كفر (يعنى معاد الله عَزَّوَجَلَّ! آب رحمةُ الله تعالى عليه ك كافر مونى) كى كوابى ديں گے۔ يين كرآب رحمةُ الله تعالى عليه نے اس كشتى كغرق موجانے كى دعا كى -آپ رحمةُ الله تعالى عليه كے دعاكرتے ہى ان كى تشى ألث كئ اورسب كے سب و وب گئے حضرت سید نامحد بن فَر جی علیه رحمه الله الولی فرمات بین نیس نے عرض کی :حضور! ملاح ( کشتی چلانے والے ) کا کیا قصورتھا؟ فر مایا:اس نے ان لوگوں کو كيول سواركيا حالانكه وه ان كے مقصدِ سفركوجانتا تھا۔ پھر فر مایا: ان لوگوں كاالله عَدَّو ءَبَّكَ کی بارگاہ میں غرق ہوکر حاضر ہونا حجوٹا گواہ بن کر حاضر ہونے سے بہتر ہے۔اس ك بعدا بدمة الله تعالى عليه كى كيفيت تبريل موكى اورا يكانية موئ فرمان لگے:اللہ عَدَّدَ مَا تُن كُون وشان كي قسم إمين آئنده كسى كے لئے بدوعانہيں كرول گا۔ يُثِّىُّ ثَن: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلان) 🕽

پھرایک دن آپ رحمه الله تعالی علیه کوبادشا و مصر نے بلایا اور آپ کے عقائد کے بارے میں پوچینے لگا، آپ رحمه الله تعالی علیه نے وہاں آئسن انداز سے اپنے عقائد کو بیان کیا جنہیں سن کروہ آپ رحمه الله تعالی علیه سے خوش ہوگیا، اس کے بعدایک دن آپ رحمه الله تعالی علیه کوفلیفه موتو کی بالله نے بھی طلب کیا، اس نے بھی جب آپ رحمه الله تعالی علیه کے نظریات وافکار ملاحظہ کئے تو آپ رحمه الله تعالی علیه کے نظریات وافکار ملاحظہ کئے تو آپ رحمه الله تعالی علیه کا تنادلداده اور گرویدہ ہوگیا کہ ہما کرتا تھا: جب بھی الله ه عَدَّو مَ عَن نَدوں کا ذکر ہوتو سب سے پہلے حضرت سیّد نا دُوللنون مِصْرِی علیه رحمه الله الله ی کا ذکر کیا کرو۔

(سيراعلام النبلاء والنون المصرى ١٨/١٠٠ وقم الترجمه: ١٩٥١)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

## 🕻 (51) آج تو مجھے آپئی کرادیا تھا 🤚

خلیفہ منصور کے مصاحب رہنچ کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ دھی اللہ تعالی علی علی علی علی اس نے خلیفہ سے ایک دن امام صاحب کے موجودگی میں اس نے خلیفہ سے کہا: اے امیر المومنین! ابو حنیفہ آپ کے جدّ امجد حضرت سیدنا عبد گاللّه بن عباس دھی اللّه تعالی عنهما کی مخالفت کرتے ہیں، اُن کا قول ہے کہ اگر کوئی قتم کھائے اور پھراس کے ایک دودن بعد بھی اِنْ شَاءَ اللّه کہہ دی تواس کا استثناء صحیح ہے کیکن ابو حنیفہ کے نزد یک صرف وہی استثناء درست ہے جوشم سے متصل ہو ( یعنی قتم کے فوراً بعد

اِنْ شَاءَ الله کہا گیاہو)۔ یہن کر حضرت سیدنا امام اعظم ابو صنیفہ دھی اللہ تعدالی علیہ فی اللہ کہا گیاہو)۔ یہن کر حضرت سیدنا امام اعظم ابو صنیفہ دھی اللہ تعدالی آپ سے علیہ نے ارشا وفر مایا: اسے امیر المونین اربیع کا گمان ہے ہے کہ آپ کے اشکر کی آپ سے بعت درست نہیں ہے۔ منصور نے سبب بوچھا تو آپ نے ارشا وفر مایا: اس جگہ قسم کھا کر بیعت کو تو ڑ دیا۔ یہن کر علی اور پھر گھر میں جا کر اِنْ شَاءَ اللّٰه کہہ کر بیعت کو تو ڑ دیا۔ یہن کر خلیفہ منصور ہننے لگا اور اس نے ربیع سے کہا: اے ربیع !امام صاحب کے پیچھے نہ پڑا کی منصور ہننے لگا اور اس نے ربیع سے کہا: آج تو آپ نے مجھے تل کر اہی دیا تھا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو صنیفہ دھی اللہ تعالٰی علیہ نے ارشا وفر مایا جہیں ، بلکہ تم نے میرے تل کی کوشش کی کوشش کی تھی کین میں نے تہمیں اور اپنے آپ کو بچالیا۔

(تاريخ بغداد، رقم الترجمه: ٧٢ ٩٧ النعمان بن الثابت، ٣٦٢/١٣)

م حسد کی بیاری بڑھ چلی ہے اڑائی آپیں میں طف گئی ہے

شها مسلمان بول منظم، المامِ اعظم ابوطنيفه (وسائل بخشش بص ٥٥٣)

## 🕹 (52) پانی کے چند قطروں کا وبال 🤚

حضرتِ علامه عبدالرحمٰن ابن جوزی علیه رحمه ُ اللهِ القوی لکھتے ہیں: کسی گاؤں میں ایک دودھ فروش رہا کرتا تھا جودودھ میں پانی ملایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ سیلاب آیا اور اس کے مولیثی بہاکر لے گیا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ سب قطرے مل کر سیلاب

يُثِيُّ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلاسُ)

جيسى کرنی و ليې بھرنی 🗨 - 🎞 🚗

بن گئے جبکہ قضاءاً سے نداد ہے رہی تھی:

ذُلِكَ بِمَاقَكُ مَتْ يَكُلُكُ وَأَنَّ ترجَمهٔ كنزالايمان :ياس كابدله بجو الله كيس بِظُلَّا هِم لِلْعَبِيْدِ ﴿ تيرے باتھوں نے آگے بھجااور اللہ الله كيس بِظُلَّا هِم لِلْعَبِيْدِ ﴿ تيرے باتھوں نے آگے بھجااور اللہ الله الله كيس بِن الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ ع

ما ور کھو! چوری اور خیانت ہلا کت میں ڈالنے والے اور دین کے لئے شدید نقصان وہ ہیں۔ (بحر الدموع ، الفصل الثانی والثلاثون ، ص۲۱۲)

حضرتِ سِیّدُ ناامام محمد بن محمد عزالی علیه ده به اللهِ القدی دهوکد دبی سے مال کمانے والوں کو سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں: اصل بات یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھے کہ دَمَا بازی سے رِزْق کم زیادہ نہیں ہوسکتا بلکہ اُلٹا مال سے برکت ختم ہوجاتی ہے اور بہتری جاقی رہتی ہے اور عیاری وفریب سے انسان جو یکھ کما تا ہے اچا تک ایساواقعہ پیش آتا ہے کہ وہ سب یکھ تباہ اور ضائع ہوجاتا ہے اور فریب وعیاری کا گناہ ہی باقی رہ جاتا ہے اور اس شخص کا ساحال ہوجاتا ہے جو دودھ میں پانی ملایا کرتا تھا ایک باراچا تک سیلاب آیا اور اس کی گائے کو بہالے گیا۔ اس کے دانا بیٹے نے کہا: اباجان بات یہ ہے کہ دودھ میں ملایا ہواسارا پانی جمع ہواا ورسیلاب کی شکل اختیار کرے گائے کو بہالے گیا۔

(کیمیائے سعادت، باب ہیم درعدل وانصاف سیالے گیا۔ سال کے سعادت، باب ہیم درعدل وانصاف سیسالے گیا۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبيب! صلَّى اللهُ تعالٰى على محمَّد

🕽 پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (دُوتِ اسلای)

### (53) يقين کی دولت

دوبزرگ حضرت سیدتنارابعه بصربه دحیهٔ الله تعالی علیها کے بیمال ملاقات کے لئے حاضر ہوئے اور باہم گفتگو کرنے لگے کہا گررابعہاس ونت کھانا پیش کردیں تو بہت اچھا ہو کیونکہ ان کے بہال رزق حلال میسر آ جائے گا۔اس وفت آپ رحمہ ُ الله تعالی علیھا کے گھر میں صرف دوہی روٹیا تھیں، آپ نے وہ روٹیاں ان دونوں کے سامنے رکھ دیں، اتنے میں کسی سائل نے دروازے برصدا بلند کی تو آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کراہے دیدی، به دیکھ کروہ دونوں افراد جیرت ز دہ رہ گئے ۔ پچھہی دیر کے بعدایک کنیز بہت ہی گرم روٹیاں لئے حاضر خدمت ہوئی اور عرض کی کہ بیمیری ما لكه نے بھجوائی ہیں۔حضرت سیدتنارابعہ بصر بید دحیةُ الله تعالی علیهانے جب گنتی کی تو وہ اٹھارہ روٹیاں تھیں، بیدد کیھ کرآپ نے کنیز سے فر مایا: شاید تہمیں غلط فہمی ہوگئی ہے، بدروٹیاں میرے یہاں نہیں بلکہ کسی اور کے ہاں جھیجی گئی ہیں۔ کنیز نے یقین کے ساتھ عرض کی کہ یہ آ ہے ہی کے لئے بھجوائی گئی ہیں مگر آ پ نے کنیز کے مسلسل اِصرار کے باوجودروٹیاں واپس لوٹادیں ۔ کنیز نے جب واپس جا کراپنی مالکہ سے بیرما جرابیان کیا تواس نے حکم دیا کہاس میں مزید دوروٹیوں کا اِضافہ کرکے لیے جاؤ ، کنیز جب بیس روٹیاں لے کرحاضر ہوئی اور حضرت سیدتنا رابعہ بصربید حمهٔ الله تعالی علیهانے گنتی فرمالی تو پھران کے ذریعے مہمانوں کی خاطر مدارت فرمائی کھانے سے فراغت کے بعد جب ان دونوں نے ماجرا دریافت کیا تو حضرت سید تنارا بعد بصریہ دھا ُ اللہ تعالیٰ علیہانے

يُثِنَّ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلانُ)

ارشاد فرمایا: جب آپ حضرات تشریف لائے تو مجھے اندازہ ہوگیا تھا کہ آپ بھوک کا استاد فرمایا: جب آپ حضرات تشریف لائے تو مجھے اندازہ ہوگیا تھا کہ آپ بھوک کا استان چنانچہ جو بچھ گھر میں حاضر تھا وہ میں نے پیش کر دیا، استان میں سائل نے صدا لگائی تو میں نے وہ دونوں روٹیاں اسے دیکر بارگاہِ خداوندی میں عرض کی: اے اللہ ءَزَّوءَ بَدًا وعدہ ایک کے بدلے دس دینے کا ہے اور مجھے تیرے وعدے پر مکمل لیتین ہے۔ جب وہ کنیز 18 روٹیاں لائی تو میں نے سمجھ لیا کہ اس معاملے میں ضرور کوئی فاضی ہوئی ہے اس لئے میں نے انہیں واپس کردیا، پھر جب وہ بیس روٹیاں کیکر آئی تو میں نے وعدے کی تجمیل سمجھ کر انہیں قبول کرلیا۔ (تذکرۃ الاولیاء، ذکر دابعہ ۱۸۸۲)

## ر (54<u>) لُق</u>ے کے بدلے لُقمہ

حضرت سِيدُ نااما م عبدالله بن اُسعَد يافعی عَلَيْهِ رَحمَهُ اللهِ الْکَافِی "دَوُضُ السِيدَ اللهِ الْکَافِی "دُوضُ السِيدَ السِيدَ السَدِی اَللهِ عَنْوَبَرَ کَو کَما اللهِ الْکَافِی اللهِ عَنْوَبَرَ کَو کَما اللهِ اللهِ اللهِ عَنْوبَرَ کَو کَما نا بَهْ پَالَے ایک عورت نے کی محتاج (یعنی مسکین) کو کھانا ویا اور پھر اپنے شو ہر کو کھانا پہنچانے کے گھیت کی طرف چل پڑی، اُس کے ساتھ اُس کا بحقے بھی تھا، راست میں ایک دَرِندے (یعنی بھاڑ کھانے والے جانور) نے بحقے پر جملہ کر دیا، وہ دَرِندہ بحقے کونگلنا ہی چاہتا تھا کہ نا گہاں (یعنی اچا تک غیب سے ایک ہاتھ طاہر ہوا جس نے اُس دَرِندے کو ایک زور دارضر ب لگائی اور بحقے کو پھرا الیا، پھرغیب سے آ واز آئی: "اے نیک بخت! اپنے بحقے کوسلامَتی کے ساتھ لے جا! ہم نے لُقم کے بدلے محقے لقمہ عطاکر دیا ۔" (یعنی تُونے نے غریب کو کھانے کا لقمہ لے جا! ہم نے لُقم کے بدلے محقے لقمہ عطاکر دیا ۔" (یعنی تُونے نے غریب کو کھانے کا لقمہ کے ساتھ الرقانی اُن وَ وَ مَن الرّیاجِ اِسْ اِنْ اللّٰ اللّٰ عَافَر وَ جَلّ نے تیرے بچے کو دَرِندے کا لقمہ بنے سے بچالیا) ۔ (دَوْ صُ الرّیاجِین اُن کے تیم کے بعرے بچے کو دَرِندے کا لقمہ بنے سے بچالیا) ۔ (دَوْ صُ الرّیاجِین اُن کُونے کُلُونے کُسِی کُھُونے کُلُونے کُھے کو دَرِندے کا لَقمہ بنے سے بچالیا) ۔ (دَوْ صُ الرّیاجِین اُن کُلُونے کُھے کُھے کُھے کو دَرِندے کا لَقمہ بنے سے بچالیا) ۔ (دَوْ صُ الرّیاجِین کُلُونے کُھے کہا کے جانے کے جانے کا کو کھانے کا کھی کے کہا کے کہا کے جانے کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کہ کے کہا کیا کہا کہا کہا کہ کو کھانے کیا گھا کے کہا کے کہا کہا کہا کہ کیا کہا کہ کو کو کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہا کہ کو کہا کہ کیا کہا کہ کو کہا کہ کو کیا کہا کہ کے کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کیا کہا کہ کے کہ کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کو کہ کے کہا کہا کہا کہ کے کہا کہا کہ کے کہا کہا کہ کو کر کیا کہا کہا کہ کو کو کو کیا کہا کہ کو کھانے کیا کہا کہ کے کہا کہ کو کے کہا کہ کے کو کیا کہ کو کھانے کیا کہا کہ کیا کہا کہ کے کہا کہ کو کہا کہ کو کیا کہ کو کھانے کیا کہا کہا کہ کے کہا کہا کہ کے کہا کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کے کو کو کے کہ کو کیا کہا کہ کیا کہا کہا کہ کو کو کہ کے کہا کہ کو کہ کے کہا کہا کہا کو

103

يُرُنُّ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلان)

ص ٢٧٤) النَّهُ عُزُوجَلَ كس أن پر رَحمت هو اور أن كے صَدْقے همارى بے حساب مَفْفِرَت هو۔ امِين بِجالِ النَّبِيِّ الْأَمِين صَلَّ الله تعالى عليه والموسلَّم

مين سب دولت روِحق مين لڻا دول

## چنیوائیرنائٹ منانے سے بازر ہا ک

گوجرانوالہ (پنجاب، پاکتان) کے ایک اسلامی بھائی (عمرتقریبائدہ سال) کا بیان کچھ یوں ہے کہ میراتعلق ایک کھاتے پتے گھرانے سے تھا، نہ نماز پڑھتا نہ قرآن بلکہ شراب نوشی، بدکاری، بُو ابازی کا شوقین تھا حتی کہ اپنی زمینیں نیج نیج کرجوا کھیلا کرتا۔ بیوی بچوں کو بھی تنگ کیا کرتا۔ میرے کردار کی وجہ سے میرے گھر والے بھی سخت بریشان تھے۔وہ اکثر مجھے برائیوں سے روکتے لیکن میں نہ مانتا۔ ایک مرتبہ میں نے ایپ ڈیرے پر نیوائیر نائٹ منانے کا پروگرام بنایا ،شراب نوشی وبدکاری کے تمام لواز مات جمع کئے، 31 دسمبر کی رات میرے یار بداطوار سب میرے ڈیرے پر جمع کے اس سے رہے کیار بداطوار سب میرے ڈیرے پر جمع

<del>-</del>[104]

[ يُثِنُّ شُ: مجلس المدينة العلمية (رُوتِ اللارُي) }

**∓ د استخصار نی این کار نی این کار نی کار نی** کار نی این کار نی ہوگئے ۔تقریباً 10 بچ میں گھر آیا کہ 12 بچ تک واپس آ جاؤں گا۔گھر پہنچ کرمیں نے ٹی وی لگایااور چینل بدلتے بدلتے مدنی چینل میرے سامنے آگیا جس پرایک بزرگ ( یعنی امیر اہلسنّت دامت برکاتهم العالیہ ) نیوائیرنا ئٹ منانے والوں کوسمجھار ہے تھے، انداز ایسا پیارا اور دلچیب تھا کہ میں نے وہ بیان سنتا شروع کردیا، اس بیان سے مجھے بڑی معلومات ملیں اورعبرت ہوئی کہ ہم کیا کرنے جارہے تھے، میں خوف خدا سے رونے لگااور بالآخر میں نے نیوائیر نائٹ میں خرافات کرنے اور دیگر گناہوں سے تو یہ کر لی۔ دوسری طرف میرے دوست میرے انتظار میں تھے، جب میں نہ پہنچا تو وہ مجھے ۔ فون کرنے گلے لیکن میں نے اپنامو ہائل بند کر دیا اور سو گیا۔ بدلی ہوئی صبح سے میری نئی زندگی کا آغاز ہوا ، میں نے برائیاں اور بری صحبت جھوڑ دی ،اینا موبائل نمبر بھی تبریل کرلیاتا که بُرے دوستوں سے نجات ال جائے، قادری عطاری سلسلے میں بیعت موكرشيخ طريقت امير المسنّت بافي دعوت اسلامي حضرت علامه مولا ناابو بلال محمدالياس عطار قادری دامت برکاتم العالیہ کا مُر ید بھی بن گیا۔اولاً تین دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کیا پھر دعوت اسلامی کے زیر انتظام ہونے والے 30 دن کے اجتماعی اعتکاف میں بھی بیٹھا۔ داڑھی بڑھالی ، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا شروع کردیا۔ پیسب دعوتِ اسلامی کا فیضان ہے ورنداس وقت میں نہ جانے کس حال میں ہوتا!

صلَّى اللَّهُ تعالى على محمَّد

www.dawateislami.net

صَلُّواعَـكَى الْحَبيـب!

### الم ماخذومراجع

| مطيوعه                               | م <i>عنف ا</i> مؤلف                                         | ام كتاب              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| مكتبة المدينة، باب المدينة كرا جي    | انلل حضرت امام احمد رضاخان بمتوفى ٢٣٤٠ هـ                   | ترجمه كنزالا يمان    |
| مكتبة المدينة، باب المدينة كراحي     | صدرالا فاضل مفتى فييم الدين مرادآ بادى متوفى ٢٣٦٧ ه         | تفيرخزائن العرفان    |
| واراحياءالتراث العربي، بيروت ١٤٢٠ هـ | ابوعبدالله محدين عمرالتيمي الرازي،متوفي ٦٠٦ه                | تفسير كبير           |
| دارالفكر، بيروت ٢٤٢١ ه               | احد بن مجمد صاوی ما کلی خلوفی متوفی ۲۶۱ ه                   | تفييرصاوي            |
| واراحياءالتراث العربي، بيروت ١٤٢٠ هـ | ابوالفضل شباب الدين سيد محمود آلوي ،متوفى ، ۲۷ مه           | روح المعانى          |
| داراَلکتبالعلمیه ، بیروت ۹ ۱ ۶ ۷ ه   | امام ابوعبدالله حمد بن اساعيل بخارى بمتوفى ٢٥٦ هـ           | صحيح البخاري         |
| داراین حزم، بیروت ۱۶۱۹ ه             | امام الوائحسين مسلم بن حجاج قشيرى،متوفى ٢٦١ ھ               | صحيحمسلم             |
| داراحیاءالتراث العربی، بیروت ۲۶۱ ه   | امام ابوداؤ وسليمان بن اشعث بجستانی متوفی ۲۷۵ ھ             | سنن اني داؤ د        |
| وارالفكر، بيروت ١٤١٤ ه               | امام ابوئلينگ محمد بن مليني ترزري متوفى ٢٧٩ هـ              | سنن التريدي          |
| دارالفكر، بيروت ١٤١٤ ه               | امام احمد بن حنبل بمتوفی ۲۶۱ ه                              | المستد               |
| وارالمعرفه، بيروت ١٣١٨ه              | امام الوعبد الله محد بن عبد الله حاكم نيشا لورى متوفى ٥٠٠ ه | متدرك                |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱ ۱ ۲ ۱ ه    | امام ز کی الدین عبدالعظیم بن عبدالقو می منذری بمتوفی ۶۵۶ ه  | الترغيب والتربهيب    |
| داراحياءالتراث ١٤٢٢ ه                | امام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبراني بمتوفى ٢٦٠ ه           | المعجم الكبير        |
| دارالکتبالعلمیه، بیروت ۱۶۲۰ ه        | امام ابوالقاسم سليمان بن احمط طبراني بمتوفى ٢٦٠ ه           | لمع<br>المحجم الاوسط |
| دارالكتبالعلميه ، ببروت ۲۳۱۱ه        | امام ابو بكرعبدالرزاق بن هام بن نافع صنعانی متوفی ۲۱۱ ه     | مصنف عبدالرزاق       |
| دارالكتبالعلميه، بيروت ١٤٢١ هـ       | امام ابو مکراحمہ بن حسین بن علی بیہتی متو فی ۸ ۵ ۶ ھ        | شعبالايمان           |
| دارالفكر، بيروت ١٣٢٢ه                | امام ابو یعلی احمد بن علی موصلی متوفی ۳۰۷ ه                 | منداني يعل           |
| دارالفكر، بيروت ، ١٤٢ ه              | حافظانورالدین علی بن ابویکر پیتمی متوفی ۸۰۷ ه               | مجمع الزوائد         |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۲۶۲۱ ه       | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي،متوفى ٩١١ هـ                | جع الجوامع           |

يَّيْنُ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اللائ)

106

| <del></del> | جیسی کرنی و لیسی بھرنی                | ).                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (           | <u> </u>                              | ,                                                                                    |
|             | <del>·∷╡</del> ●D⊙ <del>©∳∷·</del> ── | جيسي کرنی و کيم برنی <del>کرني ديم رني کان کان کان کان کان کان کان کان کان کان</del> |

| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۹ ۲ ۶ ۱ ه  | امام على متقى بن حسام الدين ہندى ،متو نی ٥٧٥ ھ                                  | كنز العمال               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| المكتبة الفيصليد مكة المكرّمه      | عبدالرحمٰن بن شباب الدين بن رجب حنبلي متوفى ٩٠٧هـ                               | حيامع العلوم والحكم      |
| مكتبة الرشدالرياض ٢٤٢٠ ه           | ابوالحسن على بن خلف بن عبد الملك، متو في ٩ ٤ ٤ ه                                | شرح صحیح البخاری         |
| دارالكتبالعلميه بيروت              | علامة عبدالرؤ ف مناوى متو في ٢٠٣٠ ه                                             | فيض القدري               |
| مكتبة الامام الشافعي رياض ٨٠٤٠ هـ  | علامه عبدالرؤف مناوی متوفی ۲۰۳۰ ه                                               | التيسير بشرح جامع الصغير |
| دارالكتبالعلميه بيروت ١٩٣١ه        | امام حافظ معمرین راشداز دی متوفّٰی ۵۳ ه                                         | كتابالجامع               |
| دارالفكر بيروت ١٣١٨ه               | ابوفداءاساعيل بن عمر بن كثير دشقى شافعي متوفى ٤٧٧ هـ                            | البدابية النهابيه        |
| کوئٹہ پاکشان کے مہمارہ             | الموفق بن احمد المكي معتوفي ٨٦٥ ٥ ه                                             | المناقب للموفق           |
| وارالغد الحديد٢٦ماه                | امام ابوعبدالليُّاحمد بن محمد بن حنبل متوفِّي ٢٤١ هـ                            | الزبد                    |
| دارالفكر، بيروت ١٣١٧ھ              | امامش الدين محمد بن احمد ذببي متوفى ٨٤٧ ه                                       | سيراعلام النبلاء         |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۴۹۱ ه     | حافظا بوبكرا حمد بن على خطيب بغدادى متوفى ٣٣ ٤ ٥ ه                              | تاریخ بغداد              |
| دارالكتبالعلميه بيروت ۱۳۱۵ه        | كمال الدين محمد بن موى دميرى،متو في ۸۰۸ ₪                                       | حياة الحيوان             |
| دارصادر، بیروت ۸۲۳اء               | امام ابوحامد ثمر ين ثمرغز الى متوفى ٥٠٠٥ ه                                      | أحياء علوم الدين         |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت            | امام ابوحامد محمد بن محمد غز الى به متو في ٥٠٥ ه                                | مكاشفة القلوب            |
| امتثارات گنجينهٔ تهران ۱۳۷۹ھ       | امام ابوحا مدمحمه بن محمد غز الى به متو في ٥٠٥ هـ                               | كيميائے سعادت            |
| دارالكتبالعلميه بيروت              | الامام شُخْ ابدِ جعفراحمدالشبير الطبري،متوفِّي ٢٩٤ هـ                           | الرّ ماض النضر ة         |
| داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۶۱۷ ه | عزالدين ابولھن على بن څمرالجزرى متو في ٠ ٦٣ هـ                                  | اسدالغابة                |
| مؤسسة الريان بيروت ٢٢٢ اھ          | امام ابوالفرج محمد بن عبدالرحمٰن سخاوی شافعی بمتوفی ۴۰۲ ه                       | القول البديع             |
| دارالکتبالعلمیه بیروت، ۱۶۱۷ ه      | خ <sub>د بن</sub> عبدالباتی بن یوسف زرقانی متوفی ۲۲۲ ه                          | شرح العلامة الزرقاني     |
| انتثارات گنجينة تبران اريان ۱۳۷۹ھ  | شُّ ابوحالداما محمد بن ابو بكرابرا تيم فريدالدين عطار فيشا يوري ، متو في ٦٣٧ هـ | تذكرة الاولياء           |
| نزار مصطفى الباز ١٣٢٥ ه            | امام ابوالفرج عبدالرحمان بن على ابن جوزى متوقّى ٩٧ ٥ هـ                         | صيدا فخاطر               |

www.dawateislami.net

يُثِنُ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلال)

| مكتبه دارالفجر دمثق ۱۴۲۴هه        | امام ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على ابن جوزى بمتوفّى ٩٧ ٥ ﻫ ﻫـ                | بحرالدموع                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| دارالكتب العلميه ببروت ١٣٢٧ه      | ابوالفرخ عبدالرحمٰن بن على جوزى متو فى ٩٧ ٥ ه                             | عيون الحكايات                                  |
| وارصا در، پیروت ۱۹۹۲ء             | ا بن جمدون ۽ متوفی ۲۶ - ۵ ھ                                               | التذكرة الحمدونية                              |
| دارالفكر بيروت ١٩٩٩ه              | شباب الدين محمد بن ابي احمدا بي الفتح بمتوفَّى ٥٠ ٨ هـ                    | متطرف                                          |
| دارالكتبالعلميه بيروت             | علامه سيد مُعد بن مُحمال سيني الزبيدي الشهير بمرتضى معتوفى ٥٠٤٠ه          | التحاف السادة المتقين<br>التحاف السادة المتقين |
| دارالمعرفه، بيروت ١٩٦٩ه           | احمد بن محمد بن على بن حجر كليتني ،متو في ٤٧٩ ه                           | الزواجر                                        |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ٢١٣١ه     | عيدالله بن اسعد بن على يافعي مالكي بمتو في ٧٦٨ ه                          | روض الرياحين                                   |
| رپشاور                            | ال مام الحافظ محمد بن احمد بن عثمان بن قاليماز الذهبي،متو في ٤ ٪ ٧ هـ     | كتابالكبائر                                    |
| الفيصل ناشران وتاجران كتب لا مور  | مولا ناجلال الدين روي                                                     | مثنوی مولوی معنوی                              |
| مكتبة المدينة، باب المدينة كراچي  | رئيس كمسحكمين مولا نأقى على خان                                           | فضائل دعاء                                     |
| رضافا ؤنڈیشن،لاہور ۸۱۶۱ھ          | اعلى حضرت امام احمد رضا بن فقى على خان متو فى ٢٣٤٠ هـ                     | فآوی رضویه(مخرجه)                              |
| مكتبة المدينه، بإب المدينة كرا چي | شنراد واعلى حضرت مجم مصطفي رضاخان ،متوفى ، ٢ . ١ ٢ . ١                    | الملفو ظ (ملفوظات اعلى حضرت)                   |
| مكتبة المدينه، بإب المدينة كراچي  | مفتی څمه امجه علی اعظمی به متو فی ۱۳۶۷ ه                                  | بهارشر بیت                                     |
| ضياءالقرآن                        | حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان                                          | مراة المناجي                                   |
| مكتبة المدينه، بإب المدينة كراري  | شیخ الحدیث حضرت علامه عبرالمصطفی اعظمی                                    | سيرت مصطفحا                                    |
| مكتبة المدينة، بإب المدينة كراري  | شخ الحديث حفرت علامة عبرالمصطفى أغظمي                                     | آئینهٔ عبرت                                    |
| مكتبة المدينة، بإب المدينة كراجي  | شنخ الحديث حصرت علامه عبدالمصطفى أعظمي                                    | عجائب القرآن                                   |
| مكتبة المدينة، باب المدينة كراچي  | اميرابلسنت حفزت علامدا بوبال تحدالياس عطارقاور فادامت بركاتهم العاليه     | نیکی کی دعوت                                   |
| مكتبة المدينة، بإب المدينة كرا چي | اميرابلسنت حفزت علامدا بوبال مجدالياس عطارقا دري دامت بركاتهم العاليه     | زلزلداوراس کےاسباب                             |
| مكتبة المدينه، باب المدينة كرا چي | اعلى حضرت امام احمد رضا بن نقى على خان متو فى ٢٤٤٠ هـ                     | حدا أق بخشش                                    |
| مكتبة المدينة، باب المدينة كرا چي | اميرابلسنت حفزت علامه ابوبلال محمد الياس عطارقا دركا دامت بركاتهم العاليه | ظلم كاانجام                                    |
| مكتبة المدينه، بإب المدينة كراچي  | امير ابلسنت حفرت علامه أبويال مجمد الياس عطار قادري دامت بركاتهم العاليه  | وسائل بخشش                                     |

يِّشُ ش: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اللاي) ]

108

#### فهرس

| صفحةبر | عنوان                                              | صفحتمبر  | عنوان                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 21     | سیچآ دمی کی بات کی قبولیت                          | 1        | <u> </u> فیبت ہے بازر کھے گا                                             |
| 21     | كشي كي مصيبت يرخوشي كااظهار                        | 2        | ا نقصان اپناہے                                                           |
| 22     | بدگوئی کی سزا                                      | 2        | جیسی کرنی و کینی بھرنی                                                   |
| 24     | نرمی کی فضیلت                                      | 2        | جبیبا کرے گاوییا بھرے گا                                                 |
| 24     | مزاج میں زمی پیدا کرنے کانسخہ                      | 3        | خود بھی ذکیل ہوتا ہے                                                     |
| 24     | کل کافقیرآج کاامیر                                 | 4        | دوسرول كےساتھ احْجِها برتاؤ كيجيئے                                       |
| 25     | بدکاری کی تہمیت لگانے کا انجام                     | 6        | قضه کی کوشش کرنے والی اندھی ہوگئ                                         |
| 26     | تمہارے عیب کھل جائیں گے '                          | 7        | سات زِمینول تک دھنسایا جائے گا                                           |
| 27     | جِالیس سال تک افلاس کا شکارر ہا                    | 8        | طوق گلے میں ڈالا جائے گا                                                 |
| 27     | لوگوں کے بُرِے نام رکھنا                           | 8        | مٹی اٹھا کر میدانِ حشر میں لائے                                          |
| 29     | فرشتے لعت کرتے ہیں<br>میں میں میں میں              | 10       | فرض قبول ہوتے ہیں نہل                                                    |
| 29     | کسی کو بے وقوف یا اُلّو کہنے کا حَکْم              | 10       | گلے میں بیں بچپس سیرمٹی ڈال کرد نکولو                                    |
| 30     | مجھلی نے انگوٹھا کا ٹا                             | 10       | حجموثاالزام لگانے کی سزا                                                 |
| 32     | مظلوم کی مددضرور ہوتی ہے<br>مناب                   | 11       | بہتان لگانے کی سزا                                                       |
| 32     | مظلوم کی بدد عامقبول ہے                            | 12       | دوز خیوں کی پیپ میں رہنا پڑے گا                                          |
| 33     | مظلوم جانور کی بددعا                               | 12       | ا توبہ ضروری ہے<br>نبر نبر نبر نبر نہ میں                                |
| 33     | ہاتھ بے کار ہو گیا<br>کمی سے بریں                  |          | یوی کوشو ہر کےخلاف بھڑ کانے والی<br>ھے ع                                 |
| 34     | مکھی ہے تکلیف دور کرنے کا صلہ<br>اس میں میں میں    | 13       | اندهی ہوگئی                                                              |
| 35     | کوں کاعلاج کرتے<br>فقام سیاری نقل کا               | 13       | عورت کواس کے خاوند کے خلاف ابھار نا<br>میں میں میں ششت                   |
| 36     | فقیر کودهتاکارا تو خود فقیرین گیا<br>ت             | 14       | دودلوں کو جوڑنے کی کوشش کرو<br>شت سیمیں میں میں                          |
| 37     | صدقه نهروکو<br>۱۳ کمې په ده                        | 15       | ا تُوكتنااچهاہے!!<br>اگ کا در ن                                          |
| 38     | تول کم کیوں ہوا؟<br>کر بھلا ہو بھلا                | 15       | لوگوں کوستانے کی سزا<br>معافی مانگ لیھئے                                 |
| 39     | کر جھلا ہو جھلا<br>آسانیاں دوگےآسانی ملے گی        | 16       | ا معان ما نک ہیج<br>مصفحہ مسخری کر کے ستانے والے کی سزا                  |
| 40     | ا منایال دوسے اسمان کے ا<br>منیوں قبل ہو گئے       | 17<br>17 | ا کشھہ مری کر ہے سیانے والے کی سزا<br>لوگوں کا مذاق اُڑانے والے کا انجام |
| 40     | سیوں ں ہو سے<br>بگندی حیاہے والے کی رُسوائی        | 17       | تو توں 6 مدان ارائے والے 6 الحجام<br>مذاق میں بھی ڈرانے سے روکا          |
| 43     | ا ہبند کی چاہے والے کی رسوان<br>اینے دو میٹے مرگئے | 17<br>19 | ا مشیزہ کیا ہے؟<br>مشیزہ کیا ہے؟                                         |
| 43     | ا ہے دویے سرتے<br>زمین میں دھنس گیا                | 20       | یبرہ نیاہے؛<br>  حجموٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے                          |
|        |                                                    |          | ر جوت ۱۲،۷ون کر در عرف ۱۲۰۰۰                                             |

بيُّنَ ش: **مجلس المدينة العلمية** (دُوتِ اسلال)

109

| <del>;_:</del> | • :=• D                                        | <b>∑•<del>}=</del>∷ •</b> | <b></b> - (جيسي کرنی وليی <i>بعر</i> نی                    |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| صفحتبر         | عنوان                                          | صفحنبر                    | عنوان                                                      |
| 75             | زبان لٹک کرسینے پرآ گئی                        | 45                        | الله جوحاہے دے                                             |
| 77             | قارون كاانجام                                  | 46                        | بیٹیوں نے فضائل                                            |
| 80             | شكارى خورشكار ہو گيا                           | 47                        | ا ندهی لڑ کی                                               |
| 82             | شكاركرنے چلے تھے، شكار ہو بيٹھے                |                           | تم نے اس کا ہاتھ پکڑا تو کسی نے میرا                       |
| 83             | یہ میری ذمہ داری نہیں ہے                       | 48                        | ہاتھ بکڑلیا                                                |
| 84             | یا پنچ در ہم بھی مل گئے اور پانی بھی           | 49                        | کیا آپ کویی گوارا ہوگا؟                                    |
| 85             | ماں کے گنتاخ کوز مین زندہ نگل گئی!             | 50                        | مجھے بدکاری کی اجازت دیجئے                                 |
|                | ماں باپ کے نافر مان کو جیتے جی سزا             | 51                        | ا پنا بچیسمجھ کرآ پریشن کرنے کا صلہ                        |
| 86             | ا ملتی ہے                                      | 52                        | دعائے خیر کا فائدہ                                         |
| 87             | جبیما بونتیں گے دیسا کا ٹی <i>س گے</i>         | 52                        | احپھا کرو گےاحپیا ملے گا                                   |
| 87             | اذان کامٰداقِ اڑانے والے کاانجام               | 53                        | دوسروں کی سلامتی ما تگنے کا صلہ<br>                        |
| 88             | ناچ رنگ کی محفول جاری تھی کہ۔۔۔                | 53                        | ظالم ایپے انجام کو پہنچا                                   |
| 88             | کثا ہوا سر                                     | 53                        | بددعانه کرد                                                |
| 89             | چورا یا ہج ہوگیا                               | 56                        | بددعا کرنے کے چندشرعی احکام<br>• • ***                     |
| 89             | المحل وبريان ہو گيا                            |                           | مز دورکوزندہ جلانے والاخود بھی زندہ<br>جواس                |
| 90             | مجھے آ گے جا کر کھینکو                         | 56                        | جل گيا<br>مدر سر کوار سر م                                 |
| 92             | پوڙهي ما <u>ن</u><br>اير                       | 58                        | حضرت سیّدُ نا کیجیٰ علیه السلام کی شہادت                   |
| 95             | نیکیوں اور گناہوں کا بدلہ دنیا میں بھی         | 59                        | تابعی بزرگ کی شہادت<br>ظلامی میں مندی ہ                    |
| 98             | ا مل کرر ہتا ہے<br>ا                           | 61                        | ظلم سے چھٹکار ہے کی دعا کیوں نہیں گی؟<br>ں کچے پر مرین دیا |
| 98             | ا حجھوٹے گواہ بننے والےغرق ہوگئے<br>ایہ یہ مرق | 62                        | لا کچی بیوی کاانجام<br>شدند. ماهدان                        |
| 99             | آج تو <u>مجھ</u> قل ہی کرادیاتھا<br>ذریب       | 65<br>66                  | شیر نے سر چباڈالا<br>ظلم کاانجام                           |
| 100            | پانی کے چند قطروں کا وبال<br>ریت س             | 66<br>67                  | ۱۹۲۶م<br>ایک ٹانگ کٹ گئی                                   |
| 102            | ایقین کی دولت<br>اگه بر سیس                    | 68                        | ایک میں بیٹ ہیں۔<br>پُراسرارمعندور                         |
| 103            | القمے کے بدلے قمہ                              | 70                        | پر ۱ مرار عکدور<br>جیسی کرنی و لیبی بھرنی                  |
| 104            | نیوائیرنائٹ منانے سے بازرہا<br>ں نہیں جو       | 70                        | ت کی سری وین برق<br>قر آن کریم بھلاد یا گیا                |
| 106            | ماخذ ومراجع                                    | 72                        | ر ان ریا ہملادیا تیا<br>حافظے کی تباہی کا ایک سبب          |
|                |                                                | 74                        | عاب نا جائی ہات ہب<br>خوفناک ڈاکو                          |
|                |                                                | 74                        | وی کے دور<br>ظالم کوئمبلئت ملتی ہے                         |
|                |                                                |                           | 70000                                                      |

يُثِينُ شُ: مجلس المدينة العلمية (دُوتِ اسلال)

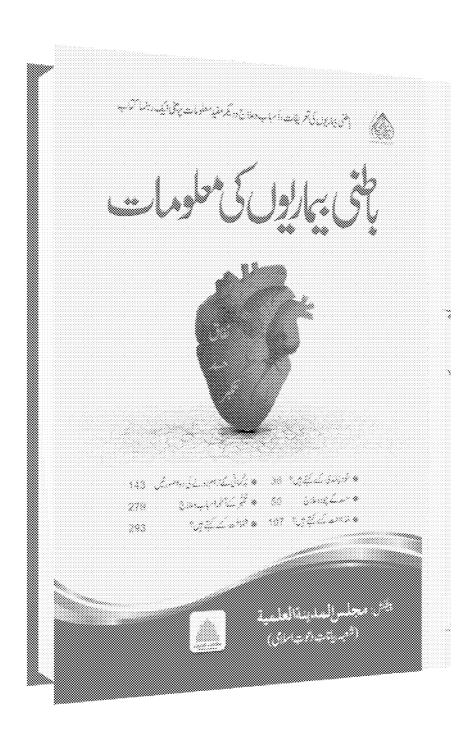

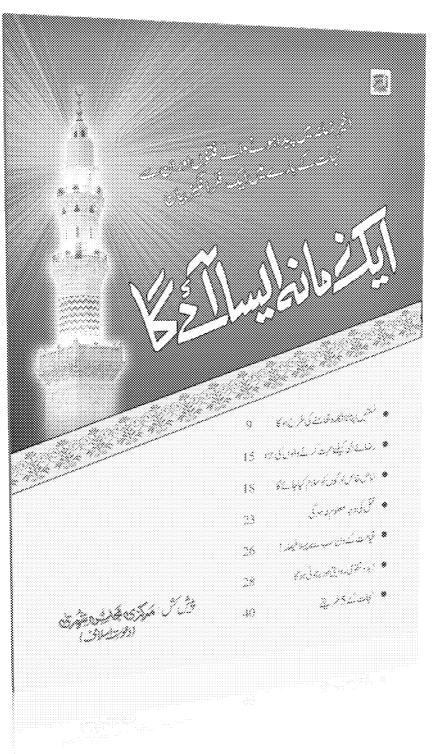

# نيك مَمَّازيُ \* بننے \* كيلئے

ہر جُعرات بعد نَمَا زِ مغرِب آپ کے بیہاں ہونے والے دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وارسُنَّقوں جُرے اجتماع میں رِضائے الّتی کیلئے الّتی الّتی نیتوں کے ساتھ ساری رات شرکت فرما ہے تھے سنَّتوں کی تربیت کے لئے مَدَنی قافے میں عاشِقانِ رسول کے ساتھ ہر ماہ تین دن سفر اور ﷺ روز انہ و فکر مدینہ کے فریشے مَدَنی قامی اِنْعامات کا رِسالہ بُر کرکے ہر مَدَنی ماہ کی پہلی تاریخ آپ بیاں کے ذِنے وارکو جَمْع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔

ميرا مَدُنى مقصد: "مجھانى اورسارى دنيا كے لوگول كى إصلاح كى كوشش كرنى ہے-"إِنْ شَاءَالله عَدْمَةُ ما نِي إصلاح كے ليے"مَدَنى إِنْعَامات" برعمل اورسارى دنيا كولول كى إصلاح كى كوشش كے ليے"مَدَنى قافِلول" ييس مفركرنا ہے-إِنْ شَاءَالله عَدْدَةُ















MC 1286

فیضانِ مدینه محلّه سودا گران ، پرانی سبزی منڈی ، باب المدینه ( کراچی )

UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net